### سلسلة مطبوعات الحجن ترقى أردؤ دمهند فمسهبير

# مطاب عبالحق

بر جناب ڈاکٹرمولوی عبدالحق صاحب بالقابہ معتماعزازی انجن ترتی اُردؤدہند

شائع کرده انجمن ترقی اُزد و (سند) دیلی سیم وارد تیت مبسولی (مطبوعه دبال بين المساب والحليف المساب والمالي المالي والمالي والما

### سلسايه طبؤعات انجن ترقى أردؤ دمهند، نسهبير

وطرات في والم

جناب داکشرمولوی عبرای صاحب بالقابه ستماعزازی انجن ترقی اُردور بند

شائع كرده انجن ترفى أر دو دسند، دملى سي والمعرفي الماديم

طبع اقدل



1

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U100224

### المرست

عنوان صغر خطئبصدارت أددؤكانفرس ناگ بور به رارج شیولیم ۱ خطئبصدارت شعیرصافت اورنیل کانفرس تردینی دجنوبی بهندی خطببصدارت اُردؤ کانفرس لا بهور مردیم برسمولی ۱۵ خطببصدارت اُردؤ کانفرنس گوالیار ۲۲ جبنوری سیمولی ۱۹ خطببصدارت اُردؤ کانفرنس گوالیار ۲۲ جبنوری سیمولی ۱۹۲ خطببصدارت دیوم اُردؤ کانفرنس گوالیار ۲۲ جبنوری سیمولی ۲۸ خطببصدارت دیوم اُردؤ کانفرنس اسلام لا بهور ۱۲ اربریل سیمولی میم خطببصدارت دیوم اُردؤ کال انگریاسهم لا بهور ۱۲ اربریل سیمولی میمولیم خطببصدارت شعبه اُردؤ کال انگریاسهم لیجولیشن کانفرنس علی گرفید

۱۱ سندی اُردؤ کا حملگا ۱۱ ۱۱ ماسیایی اُردؤ کا حملگا ۱۸۰ ۱۳ نقریر ۱۳۰۱

### خطبهٔ صدارت أرد و كانفرنس ناكب يور

#### م رمارج سيواء

ای حضرات! اگرجراب کے شہر کا نام ناگ پورلین ناگوں کھرا ہی لیکن یہ مجھے ہہت عزیز ہے اس لیے کہ بہیں مجھے وہ بیش بہاسبن ملاہم حجے میں کبھی نہیں معول سکتا۔ یہیں وہ واقعہ بیش آیا جے اب ایک گونہ تناریخی حثیبت عاصل ہوگئ ہی اورجس نے ہاری تخریک میں قرت بیدا کردی اور ملک کے اردؤ دال طبقے کی آئکھیں کھول ویں۔ میں اس واقع کا ذکر ہمینہ شکر گزاری کے ساتھ کرتا ہوں اورجب تک زندہ ہوں اس فند یا دکر ساتھ یا دل ساتھ یا دار آپ کو جگایا۔

میرے ایک دوست نے جو بہت معقول بینداورصاحب فکر ہیں مجھ سے اپنا طرزعل بدل دیا ہوا ور سے ایک روز فرما یا کہ جب کہ گاندھی جی نے اپنا طرزعل بدل دیا ہوا ور اب" مہندی مندُستانی مجھوڑ کر مہندستانی کہنے تکے ہیں جیساکدان کی بیٹا ور والی تقریر اوراس بیٹیام سے ظاہر ہوجو اٹھوں نے آل انڈیا آردہ کا نفرنس دہلی کو بھیجا تھا تواب اس برانے قصے کو بار باری ہرانا کھھ

ا چقا سعلوم نہیں ہوتا ۔ یہ ج ہولیکن ان کی تجویز اورکوششیں جوزہر کھیلا جکی این اور جن کا افر روز بد روز برطوعتا جاتا ہے اس کا کیا علاج ؟ نیزاُس بیغام سے جا کفوں نے اُردؤ کا نفرنس کو بھیجا کھا یہ مترشع ہوتا ہی کہ ہندی ہندوں کی اور اُردؤ مسلمانوں کی زبان ہی ۔ جہاں تک اُردؤ کا تعلق ہی ہم اِسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ سلمانوں کی باکسی ایک فرقے کی زبان ہی ۔ اور نہ کوئی واقعیٰ مالیانوں کی باکسی ایک فرقے کی زبان ہی ۔ اور نہ کوئی ما خست واقعیٰ عال اِسے قبول کرے گا ۔ اُردؤ زبان کی تابع اور اس کی ساخت صاف بتا دہی ہی کہ یہ زبان برقول سرتیج بہا در سپرو کے ہندو مسلمانوں کا ناقا بل تقیم ترکہ ہی کہ یہ زبان برقول سرتیج بہا در سپرو کے ہندو مسلمانوں کا ناقا بل تقیم ترکہ ہی کہ می کا مہوہوں کا مہوہوں ان کا مہود و مروں کے سویے کی اور ارادی اقوال سے زیا دہ قوت رکھتا ہی اور اس لیے ادر ارادی اقوال سے زیا دہ قوت رکھتا ہی اور اس لیے ادر اس دیا دہ برا کے سویے کی بر مغالط مزید غلط فہیوں کا موجب نہ ہو۔

ہم سے حال ہی ہیں لیگر اخبار سے ایک قابل مهندو نامنگار نے یہ دریا فت کیا کہ ہم جوبار بار ہر کہتے ہیں کہ اُرد کو مہندو سلمان دونوں کی مشترکہ زبان ہم تورائختات کب سے ہوا ؟ کیا اس سے قبل بھی کھی ایسا کہا گیا تھا ؟ بے شک یہ ہم نے حال ہی ہیں کہا ہم اور بار بار کہا ہم اور باربار کہیں گے۔ اس سے پہلے اس کے کہنے کی صرورت نہ تھی اس لیے کہ یہ ایک مسلما مرتفا اور کسی کو اس میں شک نہ تفا اور ہر تخص جانے کی صرورت ہی نہ تھی جتانا اور کسی کو اس می خوب ایک میں اور کہا تھی جتانا تو در کنا راس کا خیال بھی نہ آسکتا ہی اس کے جانے کی صرورت ہی نہ تھی جتانا تو در کنا راس کا خیال بھی نہ آسکتا ہی اس سے انکا رکرنا خروع کیا اور ایک بنی بنائی خوب کہ ہن دی کہ ہن دی کے حامیوں نے اس سے انکا رکرنا خروع کیا اور ایک بنی بنائی خوب کہ ہن دی کے حامیوں نے اس سے انکا رکرنا خروع کیا اور ایک بنی بنائی خوب کا خوب کی خوب کے جانے منہ موٹرکرنی کھا شا اور نئی تہذیب کا خول کھالا، وہ زبان اور تہذیب جس کے بنانے، سنوار نے اور ترتی دیے ہیں خول کھالا، وہ زبان اور تہذیب جس کے بنانے، سنوار نے اور ترتی دیے ہیں کول کھالا، وہ زبان اور تہذیب جس کے بنانے، سنوار نے اور ترتی دیے ہیں

ہارے اور ان کے بزرگوں نے صدلوں محنت کی اور جوان کی دیک بیتی اور اس کے ملاپ میک بیتی اور اس کے ملاپ اور اتحاد کی عزیز نشانی ہمی آجیب ہم کہ اس کو ملا نے ہوئے ان کا دل نہیں وکھتا! -

جدید مهندی سے مدعی سب سے بڑی دلیل مهندی سے حق میں یہ پیش کرتے ہیں کہ یہی ربان ایک الیبی ہے جو دیہات میں کام اسکتی ہی یہ دلیل مضافیالی اور زختی ہی، مدراس ، بنگال ، بنجاب ، سجوات ، حہا را نشر کا تو ذکر ہی نہیں کہ ان کی بولیاں بعدا جدا ہیں ۔ یوبی ، بہار ، سی بی ، سنطرل انڈیا، راجبوتانہ کے ملاقوں کو لیجے جن کی زبان مهندی کہی جاتی ، ہی اور دیکھیے کہ ان میں کس تدر مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں ۔ مثلاً برج بھاشا ، قنوجی ، بندیلی ، بانگرہ و ، مالوی ، مزام و ، مالوی ، راجبتانی ، گرط صورالی ، اور دھی ، بھیلی ، چھتبس گرط ہی وغیرہ ۔

کہ نسلیم عام کردی جائے ۔ ایک بار نہیں یار ہاس کا تجربہ ہو دچکا ہم کرحب دیہا تیوں سے کسی ججتے یں اس زبان میں تقریر کی گئی جے ہمارے اس زمانے کے تعبق معز زلسیٹر مہندی کہتے ہیں تو کسی کے چھر ہے نہ ہڑا اور جمع نے باتیں کرنی یا حقے کے دم لکانے شروع کر دیے ۔ ہندتان لکانے شروع کر دیے ۔ ہندتان کے دیہات کا دورہ نہیں کیا ۔ وہ نہ کسی دیہا ست کی اولی جانتے کے اور نہ جدید ہندی سے واقعت ہیں ۔ انھوں نے اسی زبان میں تقریر یکیں داور ایک نہیں ہزاروں تقریر یکیں ، جے ہم اُدور اور انگریز ہن رستانی کہتے ہیں ۔ اور اس احتبار سے وہ کانگریں کے سب سے زیادہ کام یاب اور بُرگو بریز پیڈ نمط تابت ہوئے ۔ اگر وہ مختلف علاقی اور ہر علاقے کی مختلف بریدی ہیں۔ بریز پیڈ نمط تابت ہوئے ۔ اگر وہ مختلف علاقی اور ہر علاقے کی مختلف نہیں ہروہ کی اور اور ایک بولی کھی نہ آتی ۔

آب ہی کے اس شہریں جب مسز بہنات تشریف لائیں اور بڑی مصاحب مصدم سے ان کا استقبال ہوا اور ان کے اعراز میں ڈاکٹر کھرے صاحب کی صدارت میں علیہ ہوا تومسز بنڈست اور ڈاکٹر کھرے نے کس زبان میں تقریر س کیں وہ کوئی دیہاتی ہولی تھی یا مہندی ؟ تنہیں ، یہ وہی غریب آردؤجی براج ہرطون سے سلے دے ہورہی ہیں۔

سوباش چندر بوس نے یو بی ، بہار ،سی ، پی بی بارہ دورے کیے اور سینکر طول علسوں میں تقریر ہی کیں ۔ وہ بڑھے مقرر ہیں سرالدوں آ دمیوں نے ان کی تقریر ہیں شنی ہیں ۔ وہ بنگا لی ہیں لیکن وہ سیدھی ساوی اُردؤیس نے ان کی تقریر کرتے ہیں اور لوگ بلا کلف سمجے ہیں اور متا فر ہوتے ہیں ۔ یہ ایک مثال ہی المیں سینکر وں اور سزاروں مثالیں ہیں جو اس بات کو یہ ایک مثال ہی المیں سینکر وں اور سزاروں مثالیں ہی جو اس بات کو تا سبت کرتی ہیں کہ مہندستان کی اگر کوئی حام زبان ہی قدوہ اُردؤ ہی ہیں۔

حالی ہی ہیں ہندی پرچارتی سبھا دہلی کا ایک جلسہ تھا۔ اس کے صدر جناب بند تنری کا نت الویہ سے ۔ انھوں نے بہت صاف ستھری اور فقیح اُ رو وُ میں تقریر فرمائی لیکن تھی اُر دو کی مخالفت ہیں۔ انھوں نے اپنی تقریر فرمائی لیکن تھی اُر دو کی مخالفت ہیں۔ انھوں نے اپنی تقریر کے دولا میں یہ بھی فرمایا کہ جمجھے اُر دو سے پریم ہی ہیں بیشن کہ خوشی ہوئی ۔ لیکن ہما وا ور سندی کا معاملہ بالکل دوسرا ہے ۔ ہمیں ہندی سے پریم ہی نہیں۔ ہماُس کے عاشق ہیں۔ ہم نے اُسے ہندستان کے گوشے ہیں پنجایا اور سندی اور ہندستان کے ماشق ہیں ۔ ہم نے اُسے ہندی کا عنصر خارج کر دیں تو ہماری زبان کا وجود ہی اگر ہم اپنی زبان سے ہندی کا عنصر خارج کر دیں تو ہماری زبان کا وجود ہی اگر ہم اپنی زبان سے اُردو فارسی عربی رہوں کے سہندی والے اپنی زبان سے اُردو فارسی عربی رہوں کی خوال کی طوف ہی ۔ یہی وجہ ہو کہ جنوبی ہند اور خاص کرتا مل نا و والے ان سے بدگان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہندا ور خاص کرتا مل نا و والے ان سے بدگان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہندا ورخاص کرتا مل نا و والے ان کے بھیلان اور ان کی زبان اور مہدیہ ہیں کہ یہ لوگ ہندا وہ ہیں کہ یہ لوگ ہی ہندی سے بردے میں سنسکرت کے بطران کا زبان اور میں کہ یہ لوگ ہونگنا چاہتے ہیں ۔

اسی مبارک شہریں سصل فائر کے مبارک سال میں بھار تیہ ساہتیہ برشد
کا اجلاس ہوا تھاجی کے صدر حباب کا ندھی تھے۔ آب جانتے ہی کہ کا ندگی ہی
ایک وکیلانہ ، منطقیانہ اور جرّت آفریں وماغ پایا ہی ۔ اکھوں نے ہی
علیہ میں ایک لفظ "ہندی مندستانی" گھڑا تھا۔ جب اُن سے پوچھا گیا کہ ہندی
سے آپ کی کیا مراد ہی تو و ما یا کہ وہ ریان جوکتا ہوں میں ہی اور بول جال
میں نہیں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ مندستانی سے آپ کا مطلب کیا ہی تو وایا
وہ زبان جو بول جال میں تو ہی مگرکتا بوں میں منہیں آتی ۔ یہ اُس خص کا قول
ہی جو کی مند مہندی سمیلن کا صدر ہی ۔ جس نے سندستان بھریس ہندی کو

عام زبان بنانے کا بطرا اتھا یا ہی ، حس کے ایک لفظ پر کیا راجا اور کیا برجا دونوں کے کان لگے ہوئے ہیں۔اس قول سے صاف ظاہر ہو کہ ملک کی زبان نہ تو مبندی ہوسکتی ہو نہ سندستانی اکیوں کہ ایک بوسنے میں آتی ہوتوکت بول میں تنہیں آتی اور دوسری کتا بوں میں لکھی جاتی ہو نوبول جال میں منہیں آتی-ابرمگئی ارُ دؤ سواس کے متعلق کسی اوچھ کھھ کی صرورت نہیں اکیوں کہ بیربولنے میں تھی ائتی ہو اور کتا بوں میں کھی ۔ تعنی بول چال کی زبان بھی ہو اورا وب وانشا کی تھی اس لیے بہی زیان اس دلس کی راشٹر مھاشا" لعنی عام زیان ہوسکتی ہے۔ حضرات اُروو کی بیداسیشس اوراس کی تا ریخ کوئ معمولی واقعدنہیں يه مندستان كى تاريخ كا منهايت اسم اورعظيم الشان واقعه سى مورحول فياس بارے میں الیی عفلت برتی جوناقا بل معافی ہی - وہ بادشا ہوں کی فتو مات اور لطائبوں اور آن کے درباروں اور حضوں کا حال تو بڑی آب وتا بسے بیان کرتے ہیں لیکن ایک ایسے اہم واقعے کونظر انداز کرجاتے ہیں سب نے ذہنی اورا د بی انقلاب بیداکرد یا ا ورجراصل مندستانی متهذمیب کی جان سر بیراس وقت وجود میں آئ جب کہ ملک شکوشے محکوشے ہورہا تھا، ہررجوا او تحدوناری كادى دارىفا . ملك بى اس سرے سے اس سرے كس عجب بے سروسانى انتشارا ورسية ترتيبي كيبلى موى مقى - آپس كى جھوط نے سارے كام درہم برمم كركه عقر كوى ايك ملك عقا اور شركوى نظام - ايس وقت بي مسلمان یہاں آئے ۔ بے ترتیبی اور بدنظمی کورفع کیا اور اس قائم کیا ہننے قواعدا در نے آئین نافذ کیے ۔ ایک ملک ایک زبان اورایک تہذیب کی بنیا داڑالی -د می تنبذیب اصل مندستانی تبذیب ۱ در وسی زبان اصل سندستانی زبان اب کیوں کہ ان میں سندومسلمان دونوں کارنگ روب موجود ہے۔ سلن ایر مر و بلیو - بی بیلی نے دجو کچھ ونوں کے لیے گور نرجنرل بھی ہوگئے

میں ہندرتا بی زبان پر مہندرتا بی زبان ہی میں ایک مقالہ لکھا تھا جس میں

ہد دلائل یہ تا بت کیا ہو کہ مہندرتا بی زبان ہی مہندرتان کی عام زبان ہوسکتی ہو۔

یہ مقالہ جوں کا توں ہندی کے رسل کے وشال بھارت میں شائع ہواہ - اس تحریر

سے آب کو معلوم ہوگا کہ مہندتا بی زبان سے کیا مُراوہ و ۔ چوں کہ ہندتا بی کالفظ

زبان کے معنوں میں سب سے اوّل اہل یور ب اور خاص کر انگریزوں نے

استعمال کیا ۔ اس لیے انھیں کی شہاوت بیش کرنی ضرور ہو تاکہ معلوم ہو کہ

وہ ہندتانی کس زبان کو کہتے ہے ۔ یہاں میں اس کے چید جلے بڑھ کرساتا ہا ہوں

تاکہ آب اندازہ کرسکیں کہ وہ جے ہندستانی نربان کہتا ہو وہ کون سی زبان ہو۔

مسطر بیلی کے مقالے کے ابتدائی جند جلے یہ ہیں :

" ہندستانی زبان جس کا ذکر میرے دعوے میں ہی اس کو مہندی، اُرودُ اور ریخیتہ بھی کہتے ہیں اور یہ مرکب عربی اور فارسی وسنسکرت یا بھا شاسے ہی اور یہ مجھلے ایکلے زمانے میں تمام مہند میں رائج تھتی -

عرب سوداگروں کی آر مرور فت اور مسلمانوں کی اکثر پورش اور حکومت قیامی کے باعث الفاظ عربی اور فارسی اسی ٹیرا نی بولی میں بہت مل کئے اور ایک نئی زبان میں گئی جینے کہ بنیا و فدیم برتھمیر نو ہو وے -

تا نترالا مرید بولی مهندستان میں سب کوعزیز اور بیاری ہوئ اور اکثر متوطنوں نے اسی مرکب زبان برراغب مهوکراس کوا خذکیا کہ ابنے الیہ معاملات جن کا استحکام موقوف تحریر برنہ ہو اِن میں اسی سے کلام کریں ہا سما ملات جن کا استحکام موقوف تحریر برنہ ہو اِن میں اسی سے کلام کریں ہا کہ سما رامقا لہ اسی طرز میں لکھا گیا ہی ۔ اسے برط حکر ہرخض بلا ناتل یہ کہ نے کا کہ یہ تو بعینہ وہی زبان ہے جے ہم اُردؤ کہتے ہیں ۔ مہندیتا نی سے ہیں تیرین ربان

مُراد لی جاتی متی اور مشربیلی بھی ابنی اس تحریر کی زبان کو مبندت ان ہی کہتے ہیں۔ مبندت نی اور اُردؤ کا امتیاز آج کل کا پیدا کیا ہوا ہم رسبسے اول گروس نے یہ امتیاز قائم کیا اور اس سے بعد گریرس نے اسے دواج دیا اور بھر مہبت سے وکوسرے لوگ ان کی پیروی کرنے گئے ۔ اور یہ امتیاز بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اسان اُردؤ کا نام مہندت نی ہی۔ بہرحال ہم وہ اُردؤ ہی ۔

اب بیں آپ کے صدیے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں .

برسب جانت بین که معلیه حکومت مین دفتری اورسرکاری زبان فارسی عنی ا ورشالی مهندسے تام علاقیں ربعیٰ بنگال بہار ، یو۔ پی - پنجاب ) ہیں نیز سنظرل انڈیا ، راجبوتا نہ اور اس کے متعلقہ تام دلیبی نہ یا سنوں میں اور جنوب میں حیدر آبا د اور میبورتک فارسی کا رواج تھا۔ آپ کے صوبے میں بھی تھونسلوں کے عہدمیں ناگ بورکی سرکا ری اور وفتری زبان فارسی تی انگریزی حکومت کے بعد جیاکہ دومرے صوبوں اور علاقوں میں فارسی کی حکراً دوؤ نے دے لی توبہاں کی وفتری زمان کھی اُردؤ ہوگئی ۔لیکن کچھ عرصے بعد حب سردت ن کی تقیم ساسی مصالے کی بنا برصوبوں میں مورِینی تو اردو یہاں سے رخصت ہوگئی اور مرہٹی اور ہندی میں کارروای ہونے لگی ۔ اگرچہ اُردؤ وفتروں سے رخصت کر دی گئی ۔لیکن صدیے سے رخصت نہیں ہوئی ملکہوہ ا بنی فطری صلاحیت ا ورمقبولیت کی وجه سے پڑھتی ہی علی گئی ۔ بول عال اور کاربا رکی زبان اب بھی اُرو او ہی - اس کے علا وہ تجارت اور آ مدورفت کی تهمانیوں کی وجسے بنجاب اور ہو. پی کے مہمت سے لوگ پہاں آگربس مگئے اور ان کی بارولت نامعلیم طور بر اُردوکا رواج برطها ر باربررواج اور برهنا ورترقی كرتا اگراس سے راستے میں تعض رُكا وطمیں نه آ جا تیں - بررُكا وطمی بہت سمجھ ہاری اور ہا دسے بھائیوں کی بیدائی ہوئ ہیں۔ مانیٹگرچیسفور فورلفارم کے بعد جسب قلم اِن وزارت ہندستانی وزیروں کے مبارک ہا کفوں ہیں آیا تو کھی اقتصادی بدحالی اور کھی طالب علموں کی کمی کے حیلے سے سرکاری مارس سے اُرو وُحنا رج کردی گئی اور ثانوی تعلیم میں اُرو وُبرطانے کا بارگلیم اسلامی انجنوں نے کم ذور شانوں پر وال دیا گیا۔ ان انجنوں نے ہاں تک اسلامی انجنوں نے ہمارے کم ذور شانوں پر وال دیا گیا۔ ان انجنوں نے ہمارے بن بڑا ، اپنی لبا طرح موافق ہمت کھے کیا اور کررہی ہیں دیکن یہ سارے صوبے کا بوجھ کیوں کر انتظام کتی ہیں اور ہرمقام کوجیل بورجیسی انجنیں کہاں نصبیب ہوسکتی ہیں ۔

اب آب کے صوبے میں اُروؤی حالت سے کہ ایک برارس تو رہو ریاست حیدر آباد کا محکوا تھا ) آردؤ ہدارس کی تعداد نبتاً زیادہ ہی۔ و باس دیہاتی رقب میں بھی اُردؤ کے ابتدائی مدرسے بائے جاتے ہیں۔ جو سی بی سے علاقے ہیں اُن میں تقریبًا محدوم ہیں ۔ سی بی کے شہروں میں تو داور شہر ہی گئے ہیں اُن میں تقریبًا محدوم ہیں ۔ سی بی کے شہروں میں تو کا نام ولفتان نہیں۔ ساگر، بینول ، ہو شنگ آباد اور حجنڈ داڑہ وغیرہ کی کانام ولفتان نہیں۔ ساگر، بینول ، ہو شنگ آباد اور حجنڈ داڑہ وغیرہ کی طرح کے کو نام کو نسلول کے تحت ایک اُردؤوا سکول بھی نہیں۔ اگرجان ضلاع ہی شعدد مقامات ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد منرادوں سے مجاوز ہواور حن کی مادری زبان اُردؤ ہی ۔ شہروں ہیں اُردؤ کے جو ابتدائی مدارس مین میں اُردؤ ہی حالت ناگفتہ ہم ہو۔ نان مدرسوں کے میں اُن کی حالت ناگفتہ ہم ہو۔ نان مدرسوں کے میں اُن کی حالت ناگفتہ ہم ہو۔ نان مدرسوں کی نگر اُن کے لیے مقربیں وہ اُردؤہ سے جبرہ ہیں۔ معاصبان جان مدرسوں کی نگر اُن کے لیے مقربیں وہ اُردؤہ سے جبرہ ہیں۔ اُن کی طاح سے میں قدر بھی غفلت ہو گہرہی۔ ایس معادرت میں ظامر ہو کہ تعلیم کی طاح سے مقربیں وہ اُردؤہ سے جبرہ ہیں۔ الی معادرت میں ظامر ہو کہ تعلیم کی طاح سے میں قدر بھی غفلت ہو کہ ہو۔

اکٹرمقاہات کے ٹانوی مارس ہیں اُردؤ مضمون کی جٹیت سے ہی بہیں پر سائی جاتی - اس کیے ان بچوں کے لیے جھوں نے اُردؤ پرائمری مدرسوں میں تعلیم پائی ہو صرف دورستے ہیں ۔ یا تو وہ غیراضلاع لیعنی دور دراز مقامات میں جاکرالیے مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں جن میں اُردؤ بڑھائ جاتی ہو یا ابتدائی تعلیم اُردؤ میں حاصل کریں جی بعدمقامی مدرسوں میں ماصل کریے کے بعدمقامی مدرسوں میں ماصل کریے ہے بعدمقامی مدرسوں میں ماصل کریے ۔ بہلی صورت صرف امیروں میں کے لیے ہی اور دوسری شق تعلیم حاصل کریں ۔ بہلی صورت صرف امیروں کے لیے ہی اور دوسری شق تعلیم حاصل کریں ۔ بہلی صورت صرف امیروں کے لیے ہی اور دوسری شق تعلیم نظر سے سخت مضر ہی ۔

ان مالات ہیں جو ابھی بیان کے گئے ہیں ، اُردؤکے بنینے کی توقع مشکل سے ہوسکتی ہی ۔ کیا آپ کی غیرت یہ گواداکرے گی کہ وہ زبان ہو آب ہی کونہیں ، ملک کے بہت بڑھے حصے کوعزیز ہی رفتہ رفتہ مسط جائے اور اُس کے ساکھ وہ تہذیب بھی رخصت ہوجائے جصدیوں ہیں بنی اور پختہ ہوی تھی اورجس ہیں ہن رستان کی ہرقوم کا حصتہ ہو اس کی اصلاح بختہ ہوی تھی اورجس ہیں ہن رستان کی ہرقوم کا حصتہ ہو اس کی اصلاح لازم ہی لیکن اصلاح خود بخود نہیں ہوئی ۔ اس کے لیے بہت مبن کرنے بڑھتے ہیں ۔ بہت محنت مشقت اعظانی پڑتی ہواور بہت بجھا بیتار کرنا بڑتی ہو آپ ہی اور دل پر دکھ لیس تو بیشکل کھے نہ کچھے ضرور اسان ہوسکتی ہی ۔ بہت میں چند تجویزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہموں - ان پرغور اب میں چند تجویزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہموں - ان پرغور فرا سے اور اگر آپ کے خیال میں مناسب ہوں قرآج ہی سے ان کوعل میں فریا ہے اور اگر آپ کے خیال میں مناسب ہوں قرآج ہی سے ان کوعل میں فریا ہے کا ڈول ڈول ڈول دول ور اگل دیکھیے ۔

ا - بیہیں نہیں ہرصوبے میں پرا کمری تعلیم کا تعلق میونیبلیٹوں اور ڈسٹرکٹ کونسلوں یا ڈسٹرکٹ بورڈوں سے ہی - اور بہیں نہیں ہر مگہ یہ شکایت ہوکہ ان کے ہاتھوں انصاف نہیں ہوتا آپسنے ہماری زبال کے آخری پرہے ہیں با بوسمبور نا نند صاحب سابق وزرِتعلیم یو پی کاخط پڑھا ہوگا، انفیں بھی یہی شکا بیت ہی ، وزیر ہوکری وہ کچے شکر سے تو دوسراکیا کرسکتا ہوگا ، ان کی راسے ہیں ان اوا روں کو اس قدر نریا وہ انفتیا رواس ہیں کہ گورمنے بھی مجبور ہوجاتی ہی اور ملا خلت نہیں کرسکتی ۔اس میں توشا پرآپ کو افتیا رات تعلیمی معاملات میں کم کروینے چا ہیں ۔اس میں توشا پرآپ کو نی الحال کام یا بی نہ ہوسکے ، لہذا کم سے کم بیر کوسٹ کی جائے کہ بہاں تک اُردو تعلیم کا تعلق ہی اس کے المتحق میں موبورہ نا کا انتظام اس کے ہا تھ سے نکال کو کورت نود کو نمور کے اس کا انتظام اس کے ہا تھ سے نکال کو کورت نود کو نمور کے اور ومطرک کا نواس کے ایوں کہ موجودہ حالات میں میونیسپلیوں اور ومطرک کو نسلوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ اُردو مدر سے قائم کریں گی ،یا آپ کی تجزیوں پر ہمدر دانہ خور فر اکبیں گی ،خیال باطل ہی ۔ یہ اور بات ہی کہ ان کے دل پر ہمدر دانہ خور فر اکبیں گی ،خیال باطل ہی ۔ یہ اور بات ہی کہ ان کے دل بدل جاکیں لیکن دلوں کا بدلنا آپ کے توکیا گا ندھی جی سے بس میں بھی نہیں میا کہ آپ ودیا مندر اسکیم سے معاملے میں دیکھ کے ہی ہی ۔ اس لیے اس کا انتظار نہ کیجے اور اپنی ہمت اور کوسٹن پر بھرو ساکرے جو کچھ کھی ہوسکتا ہر کرنا سٹروع کرد یہ جو اور اپنی ہمت اور کوسٹن پر بھرو ساکرے جو کچھ کھی ہوسکتا ہو کہ کا نا سٹروع کرد دیجے ۔

۲۔ دوسری میر کوسٹش ہونی چاہیے کہ ہریڈل اسکول اور ہائی اسکول ہیں اُرد و میں تعلیم کا انتظام کیا جائے۔

س۔ اُردو مدرسوں کی نگرانی کے لیے حکومت الیے انسپکٹر مقرر کرے جو اُر دؤ داں ہوں -

م - كالجول مين أردو تعليم كاسعقول انتظام بهو-

۵- آرولو کتب خانوں کو مکومت اور لوکل سیلف گورمنط کی طرف سے کافی ایداد دی جائے ۔

ہ ۔ حکومت آردؤ کے شبینہ مدارس قائم کرے یا ان انجمنوں کوجو آردوکے شبینہ مدارس جلاتی ہیں کا نی امداد دے ۔

11

کے معاللوں اور وفتروں میں اُردؤ رہم خط کے استعالی کی بھی ا جازت ہو۔

۸ - جولوگ اُردؤ کو اپنی ما دری زبان کہتے ہیں اورجہاں جہاں صورت ہو اُردؤ مدارس قائم کریں اور قائم کرنے کے بعد ان کا انتظام حکومت یا نیم سرکا دبی اواروں کے سپروکرویں - اگر اسبلی ، میونیپل اور ڈومٹرکٹ کومٹل کے ارکان اس باب میں تھوڈی سی بھی کاوش کریں تو بہت کچھ کامشل ہے ارکان اس باب میں تھوڈی سی بھی کاوش کریں تو بہت کچھ

9- جن مکتبوں میں قرآن شرلیت پڑھانے کا انتظام ہے وہاں کوسٹش کرسے اُردو پڑھانے کا بھی مبدولیت کیا جائے -

، آبنی خطوکتا ست اور به شرط امکان کا روباری مراسلت اُردو میں کی خطوکتا ست اور به شرط امکان کا روباری مراسلت اُردو میں کی مبائے میں اُرور فارم اور خطوں سے سینتے اُردو میں کی حائیں ۔ دکا نوں کے سائن بورڈ اُردو میں موں ۔

اا۔ سب سے زیادہ صروری یہ ہوکہ دیہات میں اُدو ملارس کا سلسلہ قائم کیا جائے۔ اس معاطے یں سی فی دانوں کو برار سے سبن عامل کرنا چاہیے۔ کوئی وجہ مہیں کہ اگر آپ اَ مادہ ہو جائیں تو اتنا بھی شہر کہ اگر آپ اَ مادہ ہو جائیں برا رفے کیا ہی ۔

۱۲ وی حیثیت لوگ جوٹے بیانے پر اُروو کے مدرسے قائم کسنے کی کومشش کریں ۔

ساء۔ اُروڈ کی بھا وتحفظ اور اس کی ترویج وترتی کے لیے مضبوط یندا دوں پرتمام سی بی اور برا رئیں انجین ترتی اُکدؤ مندکی شاخوں کا

مال بعيلاوي -

ان میں تعین آمود ایسے ہیں کہ آپ آسانی سے یا تھوڑی سی کوشش سے کرسکتے ہیں - عرف توج کی ضرورت ہی اور تعین الیے ہیں جن کے لیے ہیست کچھ تگ ووو اور سعی کرنی بڑے گی - کا مم جوکرنے کے قابل ہی انواہ جھوٹا ہو یا بڑا ، حقیقی طور ہر اسی وقت سرانجام ہا تا ہی جب کی خلوص اور مستعدی سے کیا جائے - اور خلوص اور ستعدی کی جلیبی کچھ اس وقت ضرورت ہی وہ آپ برظام ہی اور سیرے یاکسی اور کے کہنے یا جتا نے کی صرورت ہیں۔

آب کو معلوم ہوکہ اس سال تام ہندُتان کی مرم شاری ہونے والی ہو۔ مردم شاری کے ساتھ زبان شاری ہی ہوتی ہو۔ زبان کے سعالے ہیں مردم شاری کی ربوط ستند مجھی جاتی ہی ۔ موافق نحالف سب اسی ربوط کے اعداد و شار اپنے دعووں کے شوت میں پیش کرتے ہیں ۔ یہ ہی آپ کو معلوم ہوکہ اس سعالے میں کہیں دھا ندلی اور بدد یا نتی کی جاتی ہی جہناں چر مشاری نے خود اس کا اعتراف ابنی ربوط میں کی جاتی ہوگہ بجاب ادر فولی میں زبان کے گوشواروں میں بلاشہہ فلط اندرائ کیے گئی ہیں۔ ہندو فی میں زبان کے گوشواروں میں بلاشہہ فلط اندرائ کیے گئی ہیں۔ ہندو شاری میں میا ہوگ تھے خواہ وہ خص کو کی زبان کھائے اور بہی جال سلیان شارکنندوں کا تھا۔ زبان کے معالے میں جذبات کی میران کھائے ہیں جذبات کی میران بربی جان کو اخران کھائے ہیں جذبات کی میران بربی ہوئی تھی جس کا انتہا کو اردو کی میران بربر بربر نبیت سابق (سانہائی کی میران بربر نبیت سابق (سانہائی) کے لئے کم ہوگئی ادرا ضلا شاروؤ کی میران بربر نبیت سابق (سانہائی) کے لئے کم ہوگئی ادرا ضلا شاروؤ کی میران بربر نبیت سابق (سانہائی) کے لئے کم ہوگئی ادرا ضلا شاروؤ کی میران بربر نبیت سابق (سانہائی) کے لئے کم ہوگئی ادرا ضلا شاروؤ کی میران بربر نبیت سابق (سانہائی) کے لئے کم ہوگئی ادرا ضلا شاروؤ کی میران بربر نبیت سابق (سانہائی) کے لئے کم ہوگئی ادرا ضلا شاروؤ کی میران بربر نبیت سابق (سانہائی) کے لئے کم ہوگئی ادرا ضلا با

درپوط مردم شاری سلافی صفی ۱۳۷۰ - آخران بدعنوانیوں سے تنگ اس مردم شاری سافی میں مرقف کی زبان ہندُستانی لکھی جائے ۔ چنال جس ملافاع کی مردم شاریوں میں اسی برعمل کیا گیا۔

خيراس كامضائقه نرعقا ليكن مردم شارى ميس اس كى بھى بابندى بہي کی گئی ملکہ گرمیسن کی من مانی تقییم کی ہیروی کی گئی کینی مغربی بہندی ا ورمشرقی هندی دوتسین نزاردی کمئیں - مغربی سهندی میں بِهندُستانی ، با نگرطو ، قنوجی اور بندمین شامل ہیں اور مشرقی ہندی میں اور نھی ، تکھیلی اور خیبتیس گھڑی اور مندستانی میں اُرود اور مهندی دونوں میں - اب اگر کوی جاہے کہ مردم شاری كى ربوط سے أردو جائے اور بوسلے والوں كى تعداد وريافت كرے تو یہ مکن نہیں ۔ ہندی اور ار دؤ کا امتیاز رسم خط سے کیا گیا ہی اور اس سے صرف نوا نده انتخاص کی تعداد معلوم ہوسکتی ہی۔ اسلیے انتخاص اسس شارسے خارج ہوں کے جولکھنا پڑھنا تونہیں جانتے لیکن زبان جانتے اور بوسلتے ہیں سگرافسوس یہ ہوکہ مروم شا دی میں اس کا استمام نہیں کیا گیا -اگراس كاخيال ركهاجاتا تواسانى سے معلوم موجاتا كركت اشخاص مندى الكت يطيعنا جانيت اوركتن اردؤ لكم يطه سكت إلى ريد اعدا وصرصت بنجاب اسى في برار ، سنطرل انگریا اینبی ، حیدرآباد اورکشمیر کے گوشوا روف میں مشدرت ہیں - باتی صوبوں اور علاقوں نے اس کی طفت مطلق توجیہ مہیں کی حس کی شکا بہت مردِم شاری کی رپوٹے میں بھی کی گئی ہو

کوشخص اپنی زبان مغربی مهندی یامشرقی مهندی منہیں کہتا یا بتاتا۔ دہ کسی ندکسی زبان یا بولی کا نام لیتا ہی اوراکٹر صوبوں میں شارکھنندہ وہی زبان اور بولی اسپے نقش میں درج کرتاہی - نسکین مجدمیں رہوسے مرتقب کرسنے والے ان اعدا دکو مغربی اورمشرتی ہندی میں تقیم کر لیتے ہیں ۔ اس طرح ہندی میں تقیم کر لیتے ہیں ۔ اس طرح ہندی مہتر تانی ما دری زبان ہندگائی یا اگر دو مرس کئیں ۔ البتہ جن علاقوں کی ما دری زبان ہندگائی یا اگر دو مرس کے بات دالوں کی تعدا درومری زبان کی حقیقیت سے لکھ لی گئی ہی ۔ جس سے بدمعنی ہوئے کہ ہندستان بحربیں کسی کی بھی ما دری زبان اگر دئو یا ہندستانی نہیں ۔ مردم شادی کی ربوط کی یہ ادنی ستم ظرایتی ہی

شارکنندوں کی جانب داری پائی بیوت کو پہنچ گئی ہو۔ یہ مہندی اُروؤ کا کہی میرود بہیں بلکہ مدراس میں بنگالی اور اُٹو یا اور تلنگی اور اُٹو یا کے معاطیے میں بھی بڑی وصاندلی ہوئی ۔ جس کی وجہ سے نگرانی کے لیے خاص افسر مقرر کیے گئے۔ اس معاطیے میں شار کنندہ اور زبان تکھنے والا دونوں اپنی زبان کی جانب داری کرتے ہیں اور اس طرح اعداد وفغار خلام ہوجاتے ہیں۔ مدراس کے متعلق سان ہوئی کہ مراس کے متعلق سان ہوئی کہ مراس کے متعلق سان ہوئی کہ مردم فھاری کی الیسی سے امتباری ہوئی کہ سے معلوم ہؤا کہ چوں کہ گورمنسط نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرکی جس کی ربید ہا تھا ملاؤ میں مراس گورمنسط کی طون سے اُٹو یا والوں کی حصلدا فزائی کی خاطر ملازمت وغیرہ میں خاص دعا تیں ملحظ رکھی جاتی ہیں۔ فہذا اللہ کی فاطر ملازمت وغیرہ میں خاص دعا تیس ملحظ رکھی جاتی ہیں۔ فہذا اللہ کی والوں نے اپنی زبان بھی فاص دعا تیس ملحظ در کا درج س کہ شارکنندوں میں اُٹو یا والوں کی تعداد زیادہ متی اس لیے وہ ہر کسی سے اُٹو یا زبان میں پوچھ گھے گوئے گئے گئے دیا ورجس کسی سے اُٹو یا زبان میں پوچھ گھے گوئے گئے گئے اورجس کسی سے اُٹو یا زبان میں پوچھ گھے گوئے گئے اورجس کسی سے اُٹو یا لکھ کی ۔

ہیلے ہندی اُددوکا ناگوار حجاگرا حوث یوپی ہیں تھا جس کا اقرم دم شاری پر بھی بڑتا مقار نا چاراس سے بچنے سے لیے یہ مکم دے دیا گیا کہ یوپی کے ہڑفس کی زبان ہتدسستانی لکمی جائے ۔ بہ جینے کی بھی ضرورت نہیں جمین اب

Siz. 6 | 4 یه فسار میندستان سیرانیش بهی خوا د بره خاکول کی وجهت دوز بردوز برط میتا اور معملاً عادما ہو اورسیاست کی سورد وکش کسش نے اس سی اور شارستا پربا كردي ايوليذا الل بازمروم شاري مين مبيت كيد بدعنوا في كا اندليته بهي كرفت مردم شادیون کا بخربه به بتاتا برکهزریان شاری کا انتصار زیاده ترها رکهنندون بربي أنوانده ومجبورين والخنس يرمعلهم تبيي بوسكتا كدشاركنند ينفيب ان کی زبان کمیالکھی ہے۔ لیکن لعبش اوقات خوا ندہ انتخاص کی زبان بھی وہ لیتے الله في ياسياسي رجمان كم مطالق كيدا وركه وسية - إس سي مردم بتاري

كر وفت كم سيركم بخوائدة اشخاص احتياطًا بيد ومكيد لين كه شاركند سعد في وي زبان الكي يج بو الخول في بنائ في - كوى اور تونيس لكن دى مد وونسرت اً دفو دانول كو مروم شارى سے كام كى اي ريادہ تقداد سى است اسب كو بینی کرنا چاہیں ۔ سیمبی ایک قومی خدمت ہو اس سے بیر ہو گاکر زبان کے معامله مي زياده دها ندلي نبين بون يائك ك -

مروم شاری کے گوشرارول میں زبان سکوروفا نے جوستر ہما امک ما دری زبان کا اور دوسرا زائد زبان کا ، نینی الیی زبان جرما دری زیان کے علاوہ سی ۔ مثلاً اگر کسی کی ما دری زبان اور دو سری زبان جوده جانتا ہی فاری ، انگریزی یا مرشی ہی تو مادری زبان سے خاسفیں ارُدُو اور ووسرے قانے میں فارسی انگریزی وغیرہ تھی جائے گی سیالگر کسی کی مادری زبان سندی یا مرسی ہی اوراس کے علاوہ آردوجی جانتاہ؟ تودو سرست خاست میں ارداد درج موگ - برابات بھی خوسیہ فرمن نشین کرلینی

ایل مروم شاری میں سی کی اور برار میں آرد وُخواندہ اشخاص **کی تعلق** 

اورستعدی کی خودست ہی کہ آردؤ کے خلاف سے سے ادرجیب عید اعتراض کھر کھر کر بیان کیے جارب ہیں اور ان کو باربا روس ایا ہوکہ جارہا ہی جارہا ہی ہوا جا ہی پر ایک نظر ڈالنا جا ہتا ہوں کہا جاتا ہی کہ یہ زبان سلمان یاد شاہوں نے پیلا کی ۔ گویا بادخاہ ہی توزبا ہیں بناتے اور پیرا یا بادخاہ ہی توزبا ہیں بناتے اور پیرا ہی جی نے کی ہے ۔ یہ جلم انفوں نے پیلا نے ہیں ۔ یہ جلم انفوں نے ناگر پورہی ہیں میمارشد مما سند پرستد کے اجلاس میں ارتفاد فرما با مقا۔ اب ناگر پورہی ہی میمارشد مما سند پرستد کے اجلاس میں ارتفاد فرما با مقا۔ اب ان سے پیرو اور وہ اجماب جن کی آکھوں میں آردؤ کا نظے کی طرح کشکی ہی ہات کہ ان سے پرو اور وہ اجماب جن کی آگھوں میں آردؤ کا نظے کی طرح کشکی ہی ہات کہ یہ بات کے ایک سے اسلامی جگو مدت رہی در بار اور و فرح کی زبان قادی میں بہتر متان میں جب تک اسلامی جگو مدت رہی در بار اور و فرح کی زبان قادی رہی بگر ہندوراجاؤں کی دفت ری زبان بھی فارسی ہوگئی۔ خود بادشاہ رہی بگر ہندوراجاؤں کی دفت ری زبان بھی فارسی ہوگئی۔ خود بادشاہ رہی بگر ہندوراجاؤں کی دفت ری زبان بھی فارسی ہوگئی۔ خود بادشاہ رہی بگر ہندوراجاؤں کی دفت ری زبان بھی فارسی ہوگئی۔ خود بادشاہ رہی بگر ہندوراجاؤں کی دفت ری زبان بھی فارسی ہوگئی۔ خود بادشاہ

فارسی بولتے اور فارسی تھے تھے۔ البتہ دلی میں ساہ عالم ثانی اور بہاورشاہ تفر آردؤکے شاہ کے فطیفہ خوار تھے۔ شاہ عالم کی حکومت کے ستا ہوں انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے۔ شاہ عالم کی حکومت کے ستعلق مشل مشہور ہی ۔" سلطنت شاہ عالم ازدلی تا بالم" اور فلفر حرف قلد معلقے کے باوشاہ تھے۔ انکھنوکی بادشا ہت بہت تقوالی دن رہی اور وہ بھی محدود درتیے ہیں۔ اُردؤنے آگر ترقی کی اور سرکا رور بار میں رسائی بائی توانگریزی حکومت کی بدولت ۔ اور انگریزی حکومت ہی نیں رسائی بائی توانگریزی حکومت ہی فارسی زبان کونکال کر اُردؤ کو دفتروں اور عدالتوں کی زبان بنایا۔ اُس وقت کسی نے بداعتراض نہ کہا۔

ایک اعتراف برجی ہوکہ یہ بدلیسی زبان ہی یامسلانوں کی زبان ہی اسلمانوں کی زبان ہی یہ سراسرفلد اور لغو ہی اورجان بوجر کا تکھوں بیں خاک والی ہی مسلمان اسے کہاں سے کہاں سے لائے نقے ۔ یہ خاص مہندستان کی بیدا وار اور دونوں قوموں بین مهند دسلمانوں سے اسانی ، تہذیبی اور معاشرتی انحاو کا نیتج ہی ر ملکر حقیقت یہ ہی کہ اس کے بنانے والے زیا وہ تر مہندو ہیں ۔ اگر اس میں چند فارسی عربی کہ اس کے بنانے والے زیا وہ برسی ہوسکتی ہی ۔

ایک بات بریمی کہی جاتی ہے کہ یہ تو درباری زبان ہی اور با دخاہوں
اور نوابوں کی مصاحبت کے سینے موزوں ہے۔ بے شک یہ درباری بھی ہی
اور بازاری بھی ، برعالموں کی بھی ہی اور مامیوں کی بھی ، منہریوں کی بھی ہی اور بازاری بھی ، نیسانوں کی بھی ہی اور سائنس دانوں کی بھی ، یہ نسانوں کی بھی ہی اور سائنس دانوں کی بھی ، یہ نسانوں کی بھی ہے اور قصیدوں اور بھی ہے ۔ وفتر کی مثلوں کی بھی ہی اور قصیدوں اور بھی ہے ۔ وفتر کی مثلوں کی بھی ہی اور قصیدوں اور بڑی ہی ہے ۔ ور در بہی اس کی سب سے بڑی فرقیت اور سب سے بڑی

ایک ایسی زبان سے لیے جو ملک بھرکی عام زبان ہونے کا دعویٰ رکھتی ہو، صرور ہو کہ وہ

ا ۔ دلیسی زبان ہو، با ہرکی نہ ہو۔

اركسى فاص فرقے يا رقبے تك محدود ندمو-

سر زمانے كاسائق دے سكے اور حالات كے مطابق وهل سكے -

س برشم کے خیالات اور جذبات کے اواکرنے پرقاور ہو۔ ۵- اونی سے لے کراعلی تعلیم تک کا فرایعہ بن سکے ۔

ار دؤ زبان یہ خام شرطیں پوری کرتی ہی ۱سے سی کوانکارنہیں ہوسکتا کہ یہ خالفی دلمبی زبان ہی - ندکسی خاص فرقے کی ہی اور ندکسی خاص رقیمیں میدود ہی دیہ ہرزمانے ہیں ہرقسم کی اوبی ، کارباری اور ندسیمی طرورتیں پوری کرتی رہی ہی - ہرنوع سے مضامین ، اعلیٰ سے اعلیٰ خیا لات اور نازک سے نازک جذبات کے اداکرنے کی قدرت رکھتی ہی اس وقت اور نازک سے بالی کی تعلیم کا دربعہ ہی اورسب سے بڑی بات یہ اورنا ہی سے بڑی بات یہ ہی کہ اسانی سے سے کریونیورٹی تک کی تعلیم کا دربعہ ہی اورسب سے بڑی بات یہ ہی کہ اسانی سے سے کریونیورٹی تا ہے کے دیونیورٹی بی ہے۔

ینے ہیں جس کی سینکڑوں شہا دسی موجودہیں ۔
اگر با وجودان نمام اوصاف کے وہ ملک بھرکی زبان نہ ہوئی تواس میں زبان کا قصور نہیں ۔ یہ سراسر ہمارا قصور ہوگا ۔ ہم کو شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک الیسی کا مل اور اصلاح پزیر بنی بنائ زبان مل گئی ہی ۔اگر ہم نے اس سے کام نہ لیا اور اس رہے تک نہ بہنچا یا جس کی وہ سخت ہم تو اس سے بڑھکر کوئی کفرانِ نعمت نہ ہوگا ۔

ام اللي سي في ومرار! مين آب كوفاص طور برمخاطب كرنا جام ما الهول

واقع ہوا اب نے ابنی زبان کی بقا اور کھظے سے سیدسے کر ٹاؤہ اور کھظے کے سیدسے کر ٹاؤہ اور کھظے کے سیدسے کر ٹاؤہ کام کیا اور جوال مردانہ جدو جہد کی را بیاسے صدید میں انجی تر ٹی اُردؤ بہذکی شاخیں اور مدرسے بھی دو مرسے مقا بات سے زیادہ ہیں ، لیکن یہ کا فی نہیں - اب کچھ عصصے سے کا نفرنسیں بند، منگلے موقو سن ، بیکا فی نہیں - اب کچھ عصصے سے کا نفرنسیں بند، منگلے موقو سن ، ریز ولیوش بالائے طاق رکھی اور قصبے قصبی اور گا نو گائو کھر کر انجن کا پیغام گھر گھر ہے ہے ۔ جہاں بہال پہلے سے کچے کام ہور ہا ہی اسے مضبوط پیغام گھر گھر ہے ہے ۔ جہاں بہال پہلے سے کچے کام ہور ہا ہی اسے مضبوط نہیں ہوا وہاں مشرق کچے - جہاں بھر اور گھنا پڑھا اس کام سسست پڑگیا ہی آسے جہت کہتے - جہاں اسائک مشرق جونشد میں ہوا وہاں مشرق کے سے جوان پڑھا ہی آسے جہت کے لئے کشب فانے اور مطالح خانے جوان پڑھا ہی استعداد بڑھا نے کے لئے کشب فانے اور ایک ایساسلیلہ قاتم کر دیجے کہ کاکی کوئی شرکے کہ میں آردؤ سے موج مرد گیا ۔ کہا ہاتا تھا لیکن اس کاکوئی ورلید یا سامان نہ ہونے سے موج مرد گیا ۔ جہاں گا۔ گا۔ جا ہاتا تھا لیکن اس کاکوئی ورلید یا سامان نہ ہونے سے موج مرد گیا ۔ کا گھولی پر مبعقت سے جا جا گا۔

اور ملک بحرک کے لیے روش مثال ہوگا۔

## خطئه صدات شعبه صحافت آل اندیا اور نشیل کانفرس تروینی رجنوبی مین

#### E1910 771

ایک ندمانے بین انڈین نیشل کا نگرس کے ہٹوشل کا نفرنس کا بھی سالا نہ اولاس ہوتا تھا رسنولے کی کا نفرنس کے اجلاس ہوتا تھا رسنولے کی کا نفرنس کے اجلاس ہوتا تھا رسنولے کی کا نفرنس کے اجلاس سے صدر بھس لا الحرے تھے ۔ انتھوں سنے احبر میں انجفوں نے مسلمانوں کی آمد اور ان کی تہذریب و تدن کے اثرات برجواہل مہندگی معاشرت ، ندیسب ، مسلماست اور خیالات بر پڑے اور ان فوا تعربر جوان سے مرتب ہوئے ، ایک مور خانہ اور فاضلا نہ نظر سرفان ہوار سالہ نارخ کا ایک معرب فانہ اور مختفا نہ کہت بہاب ہی جرفاضل مصنف کے وہیں اور گہرے مطالحہ کا نیتی ہی ۔ اس مضمون میں وہ لیکھتے ہیں کہ : ۔

ور علاوہ سرخیمہ قرت ہوئے کے اسلای حکومت نے ۔ سینکھوں مالی می میں اور ۔ سینکھوں سے آوا ب واطوار اور ۔ مسلمان احکومت کے دوق کے سلمان احکومت کے دوق کے سلمان احکومت کے

فن کو برانے مہند و حکم رانوں سے مہتر سمجھے سفتے ۔ فنّ جنگ مسلمانوں کی آ مدستے قبل نہایت ناقص مقا - با دود اور توسی و تفتک کا استعال ان کی بدولست دا گج بهوا - بهت سی وستكاريون الدرصقاعيون مين وه به قول يأيرك " مرّت وایجاد" کو کام میں لائے - ان کے نام اوران کی اصطلاحیں جوغیر ہندوہیں ، یہ بناتی ہیں کہ ان کی صلی بدلیں ہی -ا منعول في المناع المناف المركم ما زوسامان اور زين وغیرہ کورواج دیا ، انفوں نے موسیقی رگانے اور بحانے دونوں میں ) اور طب اور ہنیت کے علم میں بہت بڑا اضا فدكيا اوران كى تفليد مين بهندوون في كيى ان دونون علوم اورنجوم وكيميا مين اصلاح وترقى كى اورسلمانون ہى کی بدولت جنسرافیداور تاریخ بہلی بارعلم وادب کے شعب ترار بلئے -ا محفول نے سط کیں ، ٹیل ، نہریں ، کا روال سرائیں اور ڈاک فلنے بنائے اور فن تعمیر کے اعلی منونے بیش کیے اور نین باغبانی کوترتی دی۔ نیز ہمیں نستے بھلوں اور بعولوں سے آشاکیا - نظام مال گزاری جواکبرے زمانے میں ٹوڈرمل نے رائج کیا تھا ۔ موجودہ طریقۂ مال گزاری کی بنیاڈ اسی بر ہی۔ وہ تام نجارت سمندر کے ماستے دور درا ز ملکوں سے کرنے کھے اورانھوں نے اہل ہند کے دل میں یراصاس پیداکیا که هندُستان کبی آباد دنبا کاایک صنه ہج اور دوسرے مالک سے تعلق رکھتا ہی اور معاشرتی لمحاظم

#### خطبُ صدارت شعبُه صعافت آل انديا اوزشيل كانفرنس ترويني رجزي بند) ملا ٧ الر

دوسرول سیمنقط نہیں - ان تمام استبارات سے سلمانوں اور ہندووں کی متحدہ قوتوں کا تدن جس کے نما یندے وہلی کے مغل محل محف میں متحدہ کا وجود کیس کا داخوں کا وجود میں آنا دسویں صدی عبوی کے قبل مکن نہ تھا ہے،

"Besides the source of strength, there can be no doubt, in hundred other ways, the Mohammedon domination helped to reform the tastes and manners of the Hindus. The art of Government was better understood by the Mohammadons than by the old Hindu sovereigns. The Art of war also was singularly defective till the Mohammedons came. They brought in the use of gunpowder and artillery. In the words of Baber, they taught "Ingenuity and mechanical invention". In a number of handicrafts and arts, the very nomenclature of which being made up of non-Hindu words, shows their foreign origin.

#### غض یه اوردو سری برکات جرسلانون کی بدولت مندوول کو

They introduced candles, paper, glass and household furtniture and saddlery. They improved the knowledge of the people in music, instrumental and vocal, medicine and astronomy, and their example was followed by the Hindus in the improvement of sciences, astrology and alchemy. both these Geography and History were first made possible departments of knowledge and literature by their example. They made roads, post offices, acqueducts canals and caravansarais and introduced the best specimens of architecture, and improved our gardening and made us acquainted with the tastes of new fruits and flowers. The revenue system inaugurated by Todarmal in Akbar's time is the basis of the revenue system up to the present day. They carried on the entire commerce by sea with distant regions and made India feel that it was a portion of the inhabited world with relations with all and not cut off from all social intercourse.

خطئے صدار شعبے صحافت آل انٹریا اور شیل کا نفرس ترویتی دجنوبی ہند)
نصیب ہوئیں یا جو سندومسلم اتحاوست وجود میں آئیں حبیثس را ناٹھ سے نے بطی مخقیق سے اور مہایت لے لاگ طور پر بیان کی ہیں۔ نیکن ایک بات جوها ص طور برقابل وكرهى ده بعول ميك حسستس را نا فسه اس مين بي تصور

In all these respects, the civilisation of the united Muslim and Hindu powers, represented by the Moghals at Delhi was a distinct advance beyond what was possible before the 10th century of the Christian era".

ہیں ۔ میرشکا بیت مجھے ان تمام موردوں سے ہو جفوں نے ہورتان کی تاریخ بر كت بين تكى إي ره بادينا مول أور راجا وُل كي شجرون اورنسب نامون ،ان كي را تیوں اور فتوحات ، ان کے در باروں اور شنوں ، ان کے علوسوں اور ' فریجول کے مالات بڑی اکب وتاب سے بیان کرتے ہیں ، لیکن وکر ہمیں کرتے ترأس چیز کا جرتار کنی اور سیاسی ما معاشرتی اور تهذیبی اعتبار سے مندو مسلمانوں کے انتحاد اور بک جہتی کی سب سے اہم اور عظیم الشان یا وگار ہو -یوں توہاری بہت سی یادگا رہی ہیں نیکن ان پیسسٹے معفی مسطے گمیں یا شنے والی ہیں ۔ بعض الیب ہیں حضیں لوگ بھول جائیں سے اور کھے الیبی ہیں جورانے ؟ ٹارکے کھوج لگانے والوں اور قدیم تاریخ کے مفقوں کک رہیں گی۔ نیکن اُرو و زبان معدول قرمول کی مشرکت اور اتحاد ، اور دونول قومول کی معاشرت ونهذيب عيميل كي ايسي يا دكار هوجي زمانهي بنبي عبلاسكتا. وه دو قویس جن کی مک جبتی اس درجے کو پہنے گئی ہوکہ وہ دنیا س ایک نئی زبان پیواکرسکتی بور وه کیون کرجدا بوسکتی بین ؟ اس کا سارا دوس مورخوں اورسیاست والول یا سسیاست کا روں پر ہی مورخوں نے تايخ كالمصح مفهوم نهي سمجا - يا تووه اس قصه خواني سمحة رب يا تعصب ف ان کی آنکھوں بربطی باندھ وی - سیاست دال یا سیاست کار اغواض ا ور مهوس طلبی یا قومیت ا وراس قیم *سے لئے الفاظ ا درا صطلاح ں کے کھیر* ہیں پڑکرچدائ کے فاصلے کوبڑھائے رہے ۔خدا کے ان نیک بندوںنے اس بیش بها اور عزیز چیز کو جو با وجود اختلافات ، حنگ وحدل اورانقلا با مے باقی منی ، ابنی تنگ نظری ، تعصب اورنف نیت کے مذرکردیا اس کے بعد يركناك دل بدلو" ول بدلو" ايك صدائے بيكام ور

بیں نے بہ ذکر اس کے چیڑا ہو کہ آج کل ہر چیو کی مطری کا نفرنس ، انجن ، اسمیلن اور بہر اخبار اور رسا سے میں قومی زبان کامستگ ذیر بہت ہو اور نہا نہ اور بہر اخبار اور رسا سے میں قومی زبان کامستگ ذیر بہت ہو کہ اور نئے دلائل ببتی کیے جا رہے ہیں ۔ ساری بحث یہ بہ ہندستان کی قومی زبان ہندی ہو یا ہندستانی یا اردؤ ۔ ان بیں سے ہزبان کا حامی اس بات کا مدی ہو کہ اسی کی زبان قومی زبان ہونے کامن رکھتی ہی کا حامی اس بات کا مدی ہو کہ اسی کی زبان قومی زبان ہونے کامن رکھتی ہو کیکن اس ساری بحث میں خور طلب اثر یہ ہر کہ کیا ایک الیے ملک میں بہاں مختلف عناصر جمع ہیں سب سے لیے ایک زبان کا مہونا منا سب ہے ؟ اور مختلف عناصر جمع ہیں سب سے لیے ایک زبان کا مہونا منا سب ہے ؟ اور مختلف عناصر جمع ہیں سب سے لیے ایک زبان کا مہونا منا سب ہے ؟ اور مختلف عناصر جمع ہیں سب سے لیے ایک زبان کا مہونا منا سب ہے ؟ اور اگر ایسا ہوتو بھر وہ کون سی زبان ہونی چاہیے ؟

ایک ہی زبان ہونے کا اگر پر مطلب ہو کہ ملک میں گوئ دوسری نہان نہ رہے تو یہ دعوی سرے سے نامقبول اور غیر معقول ہوگا۔ اگر اس سے مراویہ ہو کہ مقامی زبانوں سے علاوہ کوئ الیبی مشترک زبان بھی ہوجو باہم تبادلہ خیالات ، کا روبار ہتعلیم وغیرہ کا ذریعہ ہوسکے تواس کی ہعقولیت میں کسی کو انکا رہبیں ہوسکتا ۔ اب دیکھنا یہ ہو کہ کوئ الیسی معقولیت میں کسی کو انکا رہبیں ہوسکتا ۔ اب دیکھنا یہ ہو کہ کوئ الیسی زبان ہوجواس فدمت کو انجام وسے سکتی ہو ۔ اگر ہی تو وہ کو ل کی ہو ربان ہوجواس فدمت کو انجام وسے سکتی ہو ۔ اگر ہی تو وہ کو ل کی ہو فرانی پر نظر اس کے لیے ہیں کھوڑی دیر کے واسطے ابنی گر سنتہ تاریخ پر نظر والی پر سے گی ۔ مستندا ورقعی تاریخ شہا دیمیں اس ا مُرکی موجود ہیں کہ مال نوں کی آ مدیر ہندستان کی عالمت سسیاسی ، اقتصادی ، معاشرتی ، معاشرتی ، اخلاتی اعتبار سے نہا بیت ابتر اور درہم برہم متی ۔ طوالف الملوک کا بازار گرم محا ۔ ابن میں نفاق اور بھوسٹے تھی ۔ تہر رَجواڑہ ہ خود محتار نظام تھا ، نازار گرم محا ۔ ابن میں درسائل کے ذرائے معقود سے ، نہ کوئی ایک نظام تھا ، نہ کوئی ایک نظام تھا ، نہ کوئی ایک نظام تھا ، نہ ایک قوم تھی ، نہ کوئی ایک نظام تھا ، نہ کوئی ایک نظام تھا ، نہ کوئی ایک نظام تھا ، نہ ایک قوم تھی ، نہ کوئی ایک زبان تھی ۔ نہ کوئی ایک توا کھی ، نہ ایک توا کھی ، نہ کوئی ایک توا کھی ، نہ ایک توا کھی ، نہ کوئی ایک توا کھی دیا کھی ۔ نہ کوئی ایک توا کھی دیا کھی ۔ نہ کوئی ایک توا کھی دیا کھی دیا کھی دیا کھی دیا کھی دیا کہ کوئی ایک توا کھی دیا کھی دیا کھی دیا کھی دیا کھی دیا کی کھی دیا کھی کھی دیا کہ دیا کھی دیا

ملانوں کے نسلط سے بعداس وسیع خطے سے پربیشان اجزا ایک نشیار زہ میں مرتب ہوکرایک ملک کہلائے ، ایک نظام قائم ہوا اور ایک نئی تہذیب اور ایک نئی زبان کی بنیا دیری جو حقیقی سندسانی مهدسیب اور سندسانی زبان به و- بدایک دن کا کام نر تفا - بیرصدیون کی سلسل محنت استیکوون اعلى و ماغول كى كاوش اور بابهى اختلاط ، عام روا دارى ، ميل جول إور دفا قت كانتيرتها - اس سے قبل ملك كى كوئ عام اورمشترك زبان ند تھى 💮 سرعلاقے کی بولی الگ اوراس کی مختلف شاخیں تقیں بجوں کہ مختلف علاقوں سے تعلقات ناخوشگوار یامنقطع کھے اور الدورنستا کے وسائل بھی کافی س تھے اس کیے کوئ زبان الیی بننے نہ بائ جسارے مکسکی عام زبان ہوتی -جب اسلامی مکومت کویهاں استقلال ہوا اورمسلمان بہاں ستقل لبسکتے ا وراس ملک کواپٹا گھر بنالیا اوریہاں والوں سے گھل مل ایک ہوگئے تو لاج ا یک کا اثر دو سرے پر بڑا اور آپس کے ربط وضبط سے بی بخو د ایک نئ متهذيب دكليم، اور ايك نئى زبان جنتے جنتے بن گئى جرہم سب إالي بهند كا ... بلا التياز ندمهب ولكت موروفي شركه به - يه كوى ا دادى چيزيا كوستشش نه يهي ، يه عين فطرت كا اتتقااه ر صرورت وقت كا تقاصا عيا - رنياكي تابيخ میں رہیجیب اور جیرت انگیز واقعہ ہی ۔ بہ قول الکرتاراحبند کے " سب سے يره كريه به كد الك نساني امتزاج وجود بس أيا مسلمانون في البي تركي ا در فارسی ترک کر دی اور مندوں کی زبان اختیار کرلی ۔ سلما نوں نے اسینے فرق تعمیر اورمصد تری کی طرح اس میں بھی حالات مصروریا ت کے لحاظ سے ترمیم واصلاح کی اوراس طرح ایک نئ ادبی زبان بداکی جو اُروؤ ہو کیم میندو at Influence of Islam on Indian بر تہذیب اور زبان اُس وقت سے اب تک برابرجلی آرہی ہے اوراسے قبل کسی نے ان کے ہندی یا ہمندت یا ہونے میں شبہہ نہیں کیا تھا۔ صدیوں کی متنفقہ محنت اور کوسٹس کو خاک میں ملاکہ دو تین ہزار برس پہلے کی تہذیب اور زبان کو رائج کرنا سراسر کونتہ بینی ہی ۔ کیوں کہ یہ اصلی مہندستانی تہذیب اور زبان وہی ہوسکتی ہی اور زبان وہی ہوسکتی ہو جس میں سب سے ہاتھ اور ول و و ماغ گے ہوں اورجب کی تعمیر آلبسس کی ول جی میں سب سے ہاتھ اور ول و و ماغ گے ہوں اورجب کی تعمیر آلبسس کی دل جی اور مسلم اتحاد کو اس سے بڑھ کرکوئ نقصمان نہیں بہنچ سکتا کرارد و کو جو ہند و وں اور مسلم اتحاد کو اس سے بڑھ کرکوئ نقصمان نہیں بہنچ سکتا کرارد و کو جو ہند و وں اور مسلم اتحاد کو اس سے بڑھ کرکوئ نقصمان نہیں بہنچ سکتا کرارد و کو جو ہند و وں اور مسلم اتحاد کو اس سے بڑھ کرکوئ نقصمان نہیں بہنچ سکتا کرارد و کو جو ہند و وں مشربہ کی کوسٹس کی جائے اور یہ کہنا کہ اُر دوئو ہند و مسلم اور سیرو نے اس بات کو جبّا یا ہی جسے لوگ سے باس کر میتا ہو گئی سے اس بات کو جبّا یا ہی جسے لوگ سے باس کر دوغیا رہیں میں نظر انداز کر کے ہیں ۔

بین سنے اس موقع پر مشترک زبان کا ذکر اس کیے چھٹرا ہو کہ اس مقت یہ بہایت اہم مسئلہ ہو۔ میرایہ لقین ہو کہ تمام میاسی جالیں اور کمشیں اور سجھونے ہے کا رہوں گے ۔ اگر زبان کا مسئلہ یہ ہی تنگ نظری کا شکار رہا۔
اس سیے جولوگ اسپنے ملک کی محبلا کی سے خوالاں ہیں ایفیس اس برخور کرنا لا زم ہم امراعفیں ایک ما ہر لسانیا سے اس قول کو ہیش نظر کھنا چاہیے ۔
امداعفیں ایک ما ہر لسانیا سے اس قول کو ہیش نظر کھنا چاہیے ۔
"جوجیز کہ لوگوں کو ایک بیتی متحد بنائے رکھتی ہی وہ ایک عام اور شترک نہاں میں میں تا ہم سے تالی سے تا ہم سے

نربان کے حق میں ہوتی وہوسے ہی حدیث اس بیان ہولئے والوں ہیں جدائ بہدا ربان کے حق میں ہوتی ہی ۔ جو چیز کہ ایک فربان بولنے والوں ہی جدائی بہدا کرتی ہی وہ فربان میں تفریق ببدا کرنے کے مقت میں ہوتی ہی ''

لیکن ملک کی عام اور مشترک ہونے کا دعوی مربولی بنیں کر کئی

ان کے کیے حیند شرطوں کا سموٹا لازم ہی اور وہ میر ہیں: -۱- وه زبان دسی بهوا بدلسی ند بهو-

٧ ـ كسى فاص فرقے يا رہنے نكب محدود نہ ہو۔ سر مل کے بہت بڑے حصتے میں مجھی اور اولی جاتی ہو۔

م ر برسم کے خیالات اور جد بات کے اواکرے پر قادر ہو۔ ن - اونی کسید اعلانعلیم تک دربید تعلیم مرسکتی مو-

4 - زبانے کا ساتھ دیے سکے اور حالات سے مطابق وصل سکے -

اس امریسے نبوت کی مطلق صرورت کہیں کہ اگر دو خانص دلیسی زبان ہجا بالرسع بہیں ہی اور نہ ہا رستان سے باہرکسی علاقے میں رائج ہی - میہیں -پریا ہوئ ، کلی ، بڑھی اور پروان چڑھی ۔

یری ظاہر ہر اور محاج نبوت نہیں کہ بیکسی خاص فرقے کی زبا نہیں

ا در نه کسی خاص رفیے میں محدود ہم - یہی نہیں کہ بیہ شالی مند،سنطرل انڈیا، سی بی میں لاکھوں کروٹروں اشخاص کی ما دری زبان ہو اوران مقامات میں ہر جگہ بولی اور مجھی جاتی ہی ، بلکه صوبہ مبئی کے علاقے گجرات ،فاندیں ا كينا لك ، وصاروار اورصوب مراس كے علاقے أندهم ا ، شالى أركا ك، اوردوس ا ضلاع میں مزاروں لاکھوں کی ما دری زبان اردو ہے اور اليك لوگوں كى تعداد تولي شار ہى جو اُردؤ بولتے سيجھے ہيں - غرض يہى الك الیی زبان برج و مهندستان بیر، تقریبًا مرحکه بولی اورهجی جاتی به کلکرمهٔ دستان سے باہر کبی بخلف مقا مات میں بھی یا بول جاتی ، و اور سب سے بڑی بات ید ہے (جداس کی فرقیست کی بین دلیل ہے) کہ اس سکے بندنے اور نرقی دسینے میں خرف مبنددون اورسلمانون كابي بانته نبيب لمكر أنكرنيه بارسي اورسكهمي M

شریک بین - اور ان مین ست برقیم سے لوگ ارد فرسے مصنف اور شاع می گررے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں اور آپ کو بدش کر حیرت ہوگی کہ تخیینًا ایک نشو بور بین یا ایک کا ان بین اور تعین تاریخ تاریخ میں دو سری زبان کو تصین تاریخ تاریخ

ادنی وا علا اور سرقهم کی تعلیم کا در بعد اُرد کو زبان آج سے نہیں تقریباً سوسال سے ہی ۔ آنیسویں صدی کی تعیسری کو ہائی اور اس کے بعد تک بجی وہلی کا لیج میں تام علوم و فعون مثلاً فلسفہ ، طبیعیات ، کیمیا ، ہمیت ، معاشیا ، قانون ، ریاضیات وغیرہ اُرد کو میں بڑھائے جائے تھے اوران تمام علوم بر اُرد کو میں بہت سی اتھی اچھی کتا ہیں ترجمہ اور تالیت کی گئی تھیں اور آج جاسعہ عثما تیہ میں شلم علام کی اعلی تعلیم اُرد کو میں وی جاتی ہی مہدرت ان کی اسی زبان کو صاصل ہی

زبان حرف بول جال ہی کے لیے نہیں ہوتی انسان محق بولنے اور برط برط انے کی کل بہیں ہو ۔ زندگی کا بھیلا کو دؤر دؤرتک ہو اوراس کے شعید شعید اسی قدر وسیع ہیں جی قدر کہ کا کنا ت ۔ زبان زندگی کا نہا بت مفید اور ان ترک کا کہا بت مفید اور ان ترک کا کہا بت مفید اور ان ترک کی کے ہرشیج کے ساکھ اس کا لگا کو اس قدر گہرا ہو کہ انسانی ترزن اور منہ دی برق جرہم اس وقت ویکھتے ہیں اس میں بہت انسانی ترزن اور منہ دیں کی نرقی جرہم اس لیے انتہا رکرنے کے قابل وہی زبان مہین ہو اور ان تام انعال کے انجام سینکی ہو جرت ہو اور ان تام انعال کے انجام دیسینے میں کا را تر در مال تا ہو ۔ اس لیے انتہا در ان تام انعال و اعمال کے انجام دیسینے میں کا را تر در مالات نہا ہی حدایت انسانی سے ہو ۔ آگر وہ زما مدنے کا در مالی نے در مالی ن مزور یا سے کہ وہ در اس نے کے سطانی انسانی مذور یا سے کہ وہ در اس کے انہا کی مذور یا سے کہ وہ در اس کے انہا کی مذور یا سے کہ وہ در اس کے انہا کی در در یا سے کہ وہ در یا سے کہ دور یا سے کہ وہ در یا سے کہ دی در یا سے کہ وہ در یا سے کہ در یا سے کہ وہ در یا سے کہ در یا سے کہ وہ در یا سے کہ در یا

اس معبدالحق

يه زبان عوام کې مقي ابول جال کې متى . د تى سے جلى اور حکومت كوشكرا صديبه بدارون ، ابل علمه ، ببيته ورون اور تاجرون تے ساتھ وسط سند ، را جبيوتاند ، محرات ، وكن وغيره بن مهني وابل علم أيك مدّرت ككسار ست عوام کی برل سجه کرحقارت سند و سکھتے رہے اور وہ علم وا وب کی سرماریں قدم نه رکھنے پای آج جو دنیا کی شائیسنند زین اور علی ربانیں کہلاتی ہیں وہ بھی ایک وقت عوام کی بولیا س کھیں اور استدا میں ان کے ساتھ کھی یہی سلوک ہوا تھا خوض عوام کی یہ بولی آب ہی آب ملک میں پھیلتی علی گئی کیوں کہ نطری صلاحیت اور زمانے کے حالات اس کی تابید ہیں تھتے ۔ سب سے پہلے ورور تیوں اور صوفبوں سنے اس کی قدر پہانی سیا صوفی سبس طرح انسانی نفنی سیمه بهج وخم اورنشیب وفرانسسه وانفت بهوتا بحاسی طرح وه أو ملسله كا مزاع بناس يمي بهوتا بهو -اس كا واسطر برطبقه اور بر توم وملت کے لوگوں سے ہوتا ہو سکر عوام سیاستے زیا وہ اس کے گرویدہ ہمستے ہیں اس ملیر عوام کے وبوں کو ہموہ لینے سے عوام ہی کی اولی کارگر بهوسکتی ہے - اس کی مقبها ورت مهی آئیویں صدی ہیجری سیسیمسلسل ملتی ہے انبدائ صوفها سنيرا قدال مهندي بياأسي المي مجلي زبان مين جب كي قسرت مير، سابيسير

خطبیرهه بارت شعبیرهما فت آل انثریا اورنٹیل کا نفرنس نروینی دسنویی مهند، م بندر سنان کی زبان ہونا لکھا بھا ان کے ملفوظات میں جا بجا ملتے ہیں جوائے مريدون نے بڑيسے احتيا طست محفوظ رڪھ ايں ۔مثلا با با فريدنشكرگنج احضرمت بن و نواز گبیو دراند، امیرخسرو، قطسیه عالم، شاه عالم، سیدمحوجان بودی، شِيخ بها والدين باجن ، شِيخ عيدالقدوس كَنْكُوبي ، شا ه محيد فورش كوالياري وغير ا ا بنی بزرگوں میں سے الی رسیکن ان کے علی وہ الیے صوفیا کھی گزرسے ہی جن كى متعل تصنيفات يا كه عالى الي - عيد تسس النشاق ميرايى ، سفاه مريا ن الدين حياتم ۽ سيدمبرولي سيق شناء ۽ قائقني عموء وريايئ ۽ شاه علي محد جبيكام ومنى ،خوب ممريقينى ، باباشا چينجا وغيره ، يراعظوي صدى سن گیا رھ پی صدی تکساسے بزرگ آیں -

ان کے کلام میں درجارہائیں قابل غور ہیں جن کی سنا پر ملی حلی او لی سندی مسى ريخية اورد يخة من أروكو ايك شقل زبان يوكى - اوّل تويدكر، ان سب كا کلام فارسی رسم خطعیں ہو اور یہ رسم خط شرورع سے انساکے ساتھ لین مہنہ تال كى ايك بولى منت لباس من ننى سيج دهيج سنة عليره گرمون ايى و ومسري باستاير یہ کہ مہندی الفاظ کی بہتائت ہو اور پڑنی فارسی بہت کم سطیت

آبیں جرکی سب عباب جیلا آبیں البک نان رہے اکیلا

نبکی بدی کے دو مدرست مجنایا ابنی اچھاکر چیلے نسیایا

(بريان) ال يي جاتم سن في بيري

ان خارمصرعوں میں صرفت بھی مدی سے دوفارسی لفظ اسے ہیں

اور برتمبی ایسے ہیں جو ہندستان کی اکثر زبانوں میں بلائٹلف استعال ہولے

ان بین معرعوں میں صرفت دولفظ لینی دنیا اور شہد آسے ہیں ۔ باقی سب سبندی ہیں اور یہ دولفظ الیے معری ہیں کہ ہر حگر سجھے جانے ہیں ، یہ دومثالیں میں نے بہان کرائیں دی ہیں کہ ان میں فارسی عربی لفظ بھی ہیں ۔ ور نصفے سکے مستفی یرص جائیے کمپیں ایک لفظ بھی فارسی عربی کا نہیں آتا ۔

سُیسے جوں کہ ان بزرگوں کا مقصد کلقین و تعلیم تھا - اس سلیے ان کے کلام میں مذہبی اورصوفیا شری اصطلاعوں کا آنا لازم عقا کیکن ساتھ ہی وہ سندی اورسنگ ارت کے تطبیع الفاظ اور عارفانہ اصطلاحیں ہی ہے مکلف استحال کرتے ہیں ہی وہ عوبی الفاظ کے ساتھ سنسکر سندال کرتے ہیں میں الفاظ کے ساتھ سنسکر سندال کرتے ہیں میں الفاظ کے مدونعت میں بھی وہ عوبی الفاظ کے ساتھ سنسکر سندال کرتے ہیں میں الفاظ کے ساتھ سنسکر سندال کے مذہبی لفظ کھے جاتے ہیں کہ مثلاً

بانجون وقت نمازگر ادو دائم پرطهو فرآن کها دُحلال بدلو کموساچا لاکھو درست ایمان

چوژر جبال جنوشی سب مایای پی موده کیان کلمه شهادت مکه بنسا روس سے چیوٹوندهان دین محنی کی نعمت یا و حبّت راکھوشا نوب

محدود مکوتفیس تل ندلبالید لیند بینی بینی کانا نون (قاضی محمود وریای مسلفه هر)

اس میں ناز، قرآن ، ایمان ، دین ،حبّت ، ملال کے لفظ تو البیر

خلاصدارت شعبه صحافت آل انڈیا اور نظیل کا نفرنس ترویتی چنوبی بهند مین مهم فارسی ، عربی بیند مین مهم فارسی ، عربی بین اوران کا بوزا ناگزیر تھا ، ورند باقی سب بهندی سنسکرت کے نفظ بین ،

مرید کی طرف سے سوال اور مرشد کی طرف سے جواب، ہوتا ہی - ایک سوال و مربی کی طرف سے موتا ہی - ایک سوال و حواب مثال سے طور بریہا ن نقل کیاجاتا ہی -

اب مثال نے طور بر بہاں فل لیاجا یا ہی:سوال د۔ بیتن الادھا دستان ، ولکبن جایا کا کا د
سوال د۔ بیتن الادھا دستان ، ولکبن جایا کا د
دستاہے ، مکا تل قرار تہیں ، جیوں
دستاہے ، مکا تل قرار تہیں ، جیوں
مرکب کی دوب

سوں گزریا وباطن کر نہید و سنتے ، اس کا نا نوں سومکن الوجود، دوسرا تن سولھی کہ اس کا ایندرائی کا

ای مارف ظاہرتن کے تعسل

بکا روجیست تاکر اسو د هی شن ، نهیں یو خاک وسو کھ دو کھ بھوگن ہا ا

مبتیا بکا رروپ دہی دوسسرا تن تو تو نظر کر دیکھ ، یو تن فہم سوں ' گزریا توگن اسس کا کیوں رہے

اس مثال میں ویکییے چند عوبی لفظول کے سائے کس قدر مندی لفظ

اورسنسكرت كى اصطلاحين آئ ہيں

ا مالم آخرت اس کا میکا پیم اوراس طرح به طور استفاره عورتوں سے تمام مناسبات منلاً زیدر بینن ، جہدی لگانا ، جرخہ کا تناوغیرہ استعال کرتے ہیں

و و ایک مثالیں یہاں بھی کھی جاتی ہیں :-نامیں کیتی بندگی تیری نا دھر کیتی یا و

ما یں یی ببدی حیری مادھریی یا یہ وائم کیتی آگل تیرے سلگوں تھے فریا د تیں بھی میرا لاڑ جلا یا کبھونہ ہوا اُواس

ی دی میراند کرنگراند به بازیم و این این آب سندلیدانوطر کسائیں تیری منجھ آس

به دونات سانگه) (میرانمی سنه وفات سانگه)

نیہہ کا پین جج لو لاگا لوگ دیوانی دیکھ سنسیں مگا کی ہاں نسیں مگا کی ہائیں کیا مجہوسے کہو سریجن کہاں نسیس دجانم)

دکھ جیو کاکس سے کہوں اللہ وکھ بھریاسب کوی رہے بڑ دُکھی جاک میں کو نہیں میں بریقی بچر بھرجوی رہے ( قاضی محمود) نینون کاجل مکه نبنولا ناک موتی گل با ر سیر ناوک نیه، ایاوک اینے بیرکروں جوہار

د قاحني محنود

پانچوں ، ایک بات ان کے کلام میں سے بائی جاتی ہوکہ عربی ، فارسی یا سندی کے لفظ وہ اس طرح لکھتے ہیں جوعوم کی زبان برتھے ۔ اصل کی طرف روج نہیں کرتے سختے ۔ بات سے ای کہ وہ عوبی فارسی کے لفظ نہیں رہے گئے ۔ مبلکہ اسی زبان کے لفظ ہو گئے کتھے جوعام طور پر بولی جاتی تھی ۔ مثلاً علیمہ ہو کو الا دھا ' وضع اور نفع کو 'وضا اور نفا ' بحد إذا ل کو 'بزال ' مشروع کو ' شرو' وغیرہ و غیرہ ۔ یہ نہیں کہ وہ جاہل کھے ۔ صاحب علم لوگ تھے۔

سروں و سرو و سرو و سرو و سرو این میں وہ لکھ رہے ہیں وہ فارسی عوتی نہیں بلکہ ایک وہ جانتے سے کہ حوں یا فارسی سے ایک وسی زبان ہم اور وہ لفظ خواہ اسل میں عربی کے ہوں یا فارسی سے اب تبدیل ہمیت سے ساکھ اس ولیبی زبان سے ہوگئے ہیں۔ اس سے اس

ظا ہر ہوکہ فکسفہ زبان اوراصول نسانیات پران کی کس قدرنظر کھی -ان بزرگوں کا کلام سب نظمیں ہے اورخال خال نشرییں مولیر سے

ان بزرلون کا کلام سب تظمین کو اورهان حال شریک معولیرسے ایک کیرکظر کو مید سعادم کرے بہت حیرت ہوئ تھی کہ وہ جالیس سال سے نشر بول رہا ہی اور اسے خبر تک نہ ہوئ - لیکن اگر زبان کے ارتقا کا عور

سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ انسان ہزاروں سال تک نظم ہیں " باتیں کرتار یا اور اسے خبر مذہوی ۔ اس کے آثاراب تک نشرین موجود

سله لینی آنکھوں میں کاجل ، منھ میں بان ، ناک میں موتی ، گلے میں ہار اس سے و سے سے میں سے و سے سے میں مرجھا وُل ، محبّت کروں اور اسپنر بیرکو آ داب کروں -

رسم خطباتِ عبالحق

ہیں اور بغیراں کے نشر وجود میں نہیں آسکتی -

اسی زمانے میں جس کا ذکر میں نے اوبرکہا ہے دوسرے سعواتے جنھیں ابینے جذبات کے اظہار کا اسسے بہترموقے نہیں مل سکتا تھا۔ اس زبان کو برشے چاؤے افتیار کیا۔ سب سے بہلائم تب ومنصبط کلیات ہیں سلطان عمقل قطب شاه بادشاه گول كناره كاملتا هي ١٠٠٠ كاست نه تحت تشيق ٩٩٠ بجرى جو - اس كاكلام بهستاضيم بر - علاوه غولون ، قصيدون المنولين، قطعون ، رباعيون ، نوحول ، نعت ، منفبت وغيرو كاس فيمقاى عادول بجلوب، بیولون ، تهوارون، میلون اور دوسرے مضامین برمتحد ونظین لکھی ہیں ۔اس کے بعد شاموں کا ایک سلسلہ شروع ہوجاتا ہو۔ان میں سسے لعبض الحصوصاً نصرتي ) كاتخيل اور قوت بيان حرب الكير سي الساني مذبات ) منا ظِرِ قدرت، رزم وبرم مے معرے ، اخلاقی کات صوفیا نه اسراد، عاشقانم راز دنیا زونیره مضاین برجب ان کاکلام پشیست بی توید دیکه کرتعب بوتای كه انعول في اس دبتدى زماسف مين حذبات وخيالات كاظهادي كس قدرترتي كرلى هنى - ايك عجيب بات يه بوكه ايتدامين بن نان كو وطن مين كسى سفينه بوجها برديس بن اس كى ايسى قدر موى كه اس مي بلا مبالغدسيكر ون بهرت أحظ اوراده وه چزی لکه کے جرائع بھی قابل قدر ہیں محصوصاً اس زیلسنے کی تعین رزمیہ متنویاں اسس یا به کی بین که اُروو زبان کو اینے عود ت میں می نصیب بنر ہوئیں۔ اُرووزبان کے ارتقا کے کیے ان کا مطالعہ صروری ہو -

ان شعراکے کلام بس می ذبان کی وہی خصوصتیں پاک جاتی ہیں جن کا فکر ملی صوفی شعراکے ضن میں کردیکا ہوں ۔ البتد اتنا تغیر ضرور ہوا کہ تنویوں ،

قصیدوں ، رباعیوں ، قطعوں میں انفوں نے فارسی بحری انتیار کرمیں اور غراوں میں بندی کم ر با فی میں بیندی ، فارسی دولوں تسم کی بحریں ہیں ۔ فارسی زیادہ ہندی کم ر با فی اور حصوصیتیں وہی زہیں ۔ فارسی کا زیادہ وضل و کی سے وقعت سے شروع ہوا۔ البناکیوں بود ؟

اس سوال کے جواب میں برکہا جاتا ہو کہ جب ولی دلی آئے توست ہ سعدالٹر گلٹن سنے اٹھیں بر ہوایت کی کہ " بر استے سارے فارس مصا میں جو ب کا ریڑے ہیں ان کوا بنے ریئے میں کا م بیں لاؤ۔ تم سے کون موا فذہ کرے گا! پر روایت تمکن ہو جو ، اور غالبًا جی ہوگی لیکن ضرف اتنی سی بات زبان میں اس بڑے تغیر کا باعث نہیں ہو گئی۔ اس کی اور وجو ہمی ہیں ۔

برزبان بیسے ہم دلی کی زبان کہتے ہیں۔ صوفیوں اور درولیٹوں اور مولیٹوں اور درولیٹوں اور محتفلی کے سائھ گجرات اور دکن ہیں آئی رمحانعان نے جب دولت آباد کو اور ہم بیشہ بندستان کا دارالی و مال آباد ہو گئے اور ان کے ساتھ یہ زبان بھی وہاں اور ہم بیشہ اور اس کے لوگ وہاں لابسایا اور ہم بیشہ بہتی اور اس کے ساتھ یہ زبان بھی وہاں بہتی اور السی بہتی کہ کچھ دنوں کے بعار ادب وانتا کی مالک بن گئی۔ اور اشتان بہتی اور السی بہتی کہ کچھ دنوں کے بعار ادب وانتا کی مالک بن گئی۔ اور اشتان برجواس کا مولد و منتا کا دنوقیت کے بعار ادب وانتا کی مالک بن گئی۔ اور اس بھال برجواس کا مولد و منتا کا دنوقی دو میں سے کئی۔ سیکا ترزیاد کی میں مقام سے دو سے مقام تک جاسف میں اور میں اور مثلاً کی دیم سے الفاظ کی میں مقام سے دو سے مقام تک میا میں درا طہود فرق آگی اس مقام کی وجہ سے الفاظ داخل ہوگئے۔ یا شعرانے اظها بے الل کی حرودت سے کھی فارسی عربی یا مقامی لفظ داخل ہوگئے۔ یا شعرانے اظها بے خیال کی حرودت سے کھی فارسی عربی یا مقامی لفظ دراخل ہوگئے۔ یا شعرانے اظها بے خیال کی حرودت سے کھی فارسی عربی یا مقامی لفظ دراخل ہوگئے۔ یا شعرانے اظها بے خیال کی حرودت سے کھی فارسی عربی یا مقامی لفظ دراخل ہوگئے۔ یا شعرانے اظها بے الل کی حرودت سے کھی فارسی عربی یا مقامی لفظ دراخل ہوگئے۔ یا شعرانے اظها بے خیال کی حرودت سے کھی فارسی عربی یا مقامی لفظ دراخل ہوگئے۔ یا شعرانے اظها بے اس کا دیا گئی اس کا دیا گئی اس کا دیا گئی اوراسلوب

سله حبسب کیمی ہم غیر زبان سکیھے یا بوسلے کی کوسٹسٹن کرنے ہیں تواس باست کا حسب ال سکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زبان کا کوی لفظ نہ اُسٹے باستے ۔ ہماری کوسٹسٹن بد ہموتی ہی کہ جباں تک معکن ہو ہم اس زبان رابین فیرزبان) کوسٹے اورفعیے بولس اوراس بات کہ جباں تک حب المفاظ یا طرزا دا کا کی سخت احتیاط کرتے ہیں کہ بھاری گفتگوس ہماری زبان سکے المفاظ یا طرزا دا کا سٹا کبر نہ یا جا ہے ۔ مگن برزبان سکے بولس ہم ہمین کرتے ہیں اس کا ہم اپنی زبان میں شیال نہیں کرتے ۔ مثلاً انگریزی کا آج کل کرتے ہیں اس کا ہم اپنی زبان میں شیال نہیں کرتے ۔ مثلاً انگریزی کا آج کل دیتے ہیں اس کا ہم اپنی زبان میں شیال نہیں کرتے ۔ مثلاً انگریزی کا آج کل دیتے ہیں اس کا ہم اپنی زبان میں شیال نہیں کرتے ۔ مثلاً انگریزی کا آج کل دیتے ہیں اس کا ہم اپنی زبان میں شیال نہیں کرتے ۔ مثلاً انگریزی کا آج کل

تونهیں بَدلی ، وہی رہی جوتنی ، لیکن اس پرفارسی رنگ چرطھنا شروع ہوگیا اور مہندی کی بعض خصوصیات کم ہوگئیں اور اب ہندی فارسی کی مسا وات ہوگئی -

وننبیه حاشیص خد ۲۰۱۰ / تا دست بال عام ده ای تا یحب کوئی منادستانی انگریزی بونشا پی توابن كفتكومين حتى الامكان كبى ابنى زبان كالفظ منهين أسف دينا ا وربها ل تكسام دمكا ہج اہل زبان کی تقلید کرتا ہج اور یہی بنہیں مگارا گاریزی لسب ولہجہ کی نقل اتا رسنے کی گڑشش کرتا ہو برخلامت اس کے اپنی زبان میں گفتگوکرتے وقت ببیدوں انگریزی لفظ بلآ کلف ومنعال كرجاتا بهرو - يا تواس سه وبني شغش الاللي فصيلت جبّان مقصد وبهوني يا يهروه نا واقفیت یا کا بلی کی وجهست الیها کرتا ہو کا بلی ال معنوں میں که است اتنی توفیق منبی بوتی که اپنی زبان میں ان کے مشراد نت الفاظ تلاش کیسے - اس میں وہ کسی قلر مجيود كمي بي و فاتح قوم كى أربان كي مطالع ، كفي ، بوفية اورسين سيرسولى اور عام صرورت کے لفظ نی اس کی زبان پراس طرح چطمہ جاتے ہیں کہ بلا ارادہ بھی وبنی زبان میں اعفین بول جاتا ہے ۔ اس سے علاوہ ایک وجر اور مجی ہو۔ وہ العض مالات میں غیرزبان ( لیسی فاریج قیم کی زبان ) کے خاص خاص الفاظ اس سینے بھی استعال کرتا ہے کہ اس کے خیال ہی (اور یہ ایک مدیکے سیجے بھی ہے) ان تعفلوں استعال ست وه ا بنامفهم نديا وه غوني اور قوت سك ساكة سامعين سك ونشين سمرسکتا ہے۔ طالمانکہ است علم ہی کہ ان الفاظ سکے منزا وجٹ اس کی زیان ہیں موجود يى مگروه الفيس استعال ننهي كرتاء اس سليدك وه جانتا بوكدان سے كلام يى وه فدور بيدا منهي، بهوتا - آسيه كويا وبهوكا كريس چانسير، يبيل سويويش د فارم بوليشك، مسعيلف، دليبكث وغيره وغيره الفاظ مارى زبان بي عام منه - ان كي است

جنوب میں یہ حالت نہ تھی ، فارسی کا وہاں بہت کم رواج تھا جنوبی
مزد کی زبانوں سے اس کا کوئی میل نہ کتا اور نہ وہاں مہندو تعلیم یا فسنہ
صاحب ذوق جینے لوگوں کی کوئی جاعت کتی جواس کا رُخ فاری کی طوف
موڑ دہتی ، اس کے ملا وہ جنوب کا سیاسی تعلی شال سے بالکل مفطع ہو جا کھا
اس لیے اس فرولو و زبان میں کوئی خاص تغیر نہ ہوئے پایا ، اکبراور جہاں گیر
کے عہد میں کوئی فرق نہ آیا ۔ البتہ شاہ جہاں کا نر تھوڑا بہت کچے ہوا تو
مرن گیجوات کی مدتک ، باتی دکن میں صرف جبائی شقال میں راہی اور وہاں کی
دندگی میں کوئی فرق نہ آیا ۔ البتہ شاہ جہاں کے زبائے میں جب اور مگر زب
مقام مینایا توسرز مین وکن میں بہا ایم کئی اصابیک جگہ گزر نے بر محد قفات کے بعد
مقام مینایا توسرز مین وکن میں بہا ایم کئی اصابیک جگہ گزر نے بر محد قفات کے بعد
مقام مینایا توسرز مین وکن میں بہا ایم کئی اصابیک جگہ گزر نے بر محد قفات کے بعد
مقام مینایا توسرز مین وکن میں بہا ایم کئی اصابیک جگہ گزر نے بر محد قفات کے بعد
اور مگی عمال اور مختلف وفتر اور کار خارے سے ساتھ اس کا جزار لشکر ، فوجی
جن کے محلات کے کھنڈر ا اب تک موجود ہیں وہاں آگر رہے تھے ۔ اور

د نبته ما سفید صغر ام ) کرسے دا سے سب کے سب ان کے متر ادمت الفاظ سے نا قبطت در مقع میکن دہ جاہتے ہیں اور جو انگریزی الفاظ میں موجد د، کو ادا نہ ہوگا -اب جو ہم ان کی جگہ اپنے لفظ استعمال کرنے مگر دند دندان میں بھی ولڑی می بی بیدا ہوگیا -ان سب یا توں سے غیرز بان (یا قائع توم کی نے دند دندان میں بھی ولڑی می بیدا ہوگیا -ان سب یا توں سے غیرز بان (یا قائع توم کی نربان) کی نفتیلت تا بت ہوتی ہی فضیلت بھی کئی تم کی ہوتی ہی کیکن هوالمست سے خوف سے میں اس موصوع ہر بہاں بحسف مہیں کروں گا -

ان کے ساتھ ان کا لاؤ ف کر بھی ہوتا تھا ۔لکھا ہوگداس وقت اور مگ آباد

خطبه صدارت شعبت صحافت آل انڈیا اور نیٹل کا نفرس ترویتی رجنوبی بند،

کی آبادی تخیناً بندرہ لاکھ تھی ،اب پھر شال اور دکن کا تعلق بھگیا ، اس سے جہاں معاشرت کے دوسر سے شعبوں پر اثر بڑا، وہاں زبان کھی فائد بہنا ۔

لیمن نذکروں سے معلوم ہوتا ہوکہ شالی ہند کے شعرا کا کلام دکن ہیں آتا تھا قو کوگ بڑے سوت سے بڑھتے سے ۔اور نگ آبادی اس وقت کے شاع اور ادبیب ابنی زبان کو دکھنی نہیں کہتے سے بلکہ شالی ہندسے نسوب کرتے سے اور نگ آباد و اور حید آباد کے لب وہ ہم اور تک آباد و اور حید آباد کے لب وہ ہم اور تحقیقت یہ ہم کہ اور نگ آباد و اور حید رہ تعلق اور بڑھ گیا ۔اس کیم اور بان میں بہت فرق ہم ۔ گول گنڈہ کی فتح سے بعد یہ تعلق اور بڑھ گیا ۔اس کے بعد نظام الملک دکن سے صوبے دار اور فرماں رہا ہوئے ۔ یہ بھی شال بعد نظام الملک دکن سے صوبے دار اور فرماں رہا ہوئے ۔ یہ بھی شال سے آ کے تھے اور ان کے ساتھ ایک بڑی جاعت سمت دوسلمان اُمرا و سے آبے نے تھے اور این علم کے بہت اچھے شاع نے اور اہل علم کے سے نظر سر پرست کھے ۔ فائدان آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی بے نظر سر برست کھے ۔ فائدان آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی بے نظر سر برست کے خاندان آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی بے نظر سر برست کے خاندان آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی بے نظر سر برست کے خاندان آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی بے نظر سر برست کے خاندان آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی بے نظر سر برست کے خاندان آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی بے نظر سر برست کے خاندان آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی بے نظر سر برست کے خاندان آصفیہ اب تک علم اور اہل علم کی بے نظر سر برست کے دار اور اہل علم کی بیت اب کو سے نظر اور اہل علم کی بیت اب کا میں کو سر برست کے خاندان آصفیہ اب تک کھر اور اہل علم کی بر برست کے نظر اور اہل علم کی ان کو بران کی بر برست کے خاندان آصفیہ اب تک کھر اور ان کے در اور اہل علم کی بر بران میں اور اہل کی بران اور اور ابران کی اور اور ابران کی بران اور ا

ا وہر مدراس میں خاندان والا جاہی نے بڑے طریب عالم فاضل اور اُر دؤ فارسی کے اوریب اورشاع شالی مہندا ور دوسرے مقا ماست سے ملاکر اپنے دربار میں جمع کیے اور وہاں اہم علم کا طِرا اچّیا بُتع ہوگیا اورشہ و روز مفعوسخن اورعلم وفضل کا جرچا رہنے لگا ۔

كرريا يسى -

رفتہ رفتہ رفتہ جب البط انڈیا کمپنی کا تسلط بڑھے لگا اور تجارت کے ساتھ مکک داری کی وجے داری کھی اسی سے سرآ بڑی توبہ موس ہوا کہ ملی ذبا ن سکے بغیر کام جلنا دشوار ہے۔ بنا ل جران نوجوان انگریزوں کے لیے جو ولا بت سے ممبئی کی ملازمت سے واسطے انتخاب کرے بھیج جاتے تھے اُردو (بھے وہ بہندستانی کی ملازمت سے واسطے انتخاب کرے بھیج جاتے تھے اُردو (بھے وہ بہندستانی کہتے تھے) سکھانے کی بہمزرکی گئی۔ اس خض سے کیا کہت میں بہندستانی کہتے تھے) سکھانے کی بہمزرکی گئی۔ اس خض سے لیے کلکت میں

فررف ولیم کالج قائم ہوا۔ احتجے احتجے قابل اُردؤ داں اصحاب کوملا زم رکھا میں اور ان سے تاریخ ، اخلاق ، مساشرت ، قصے کہا نیوں کی کتا ہیں ساوہ اُردؤ نظر میں ترجہ کو گاگیا یا انتخاب شایع کی گیا ران کتا ہوں میں سے اب بھی تعبف اپنی ڈبان کی فصاحت اور شیر بنی کی گیا ران کتا ہوں میں سے اب بھی تعبف اپنی ڈبان کی فصاحت اور شیر بنی کی وجہ سے بیڑھنے کے قابل ہیں ۔ ایک بیٹوا کام اس کا آج نے یہ کیا کہ اُردؤ مستعلیق طائب بنوایا اور ابنی کتا ہیں اس میں جیسے اُنٹی مذرہ سکا داس میں کہا میں اس میں جیسے فائم مذرہ سکا داس میں کہا شہر بہیں سے طائم مذرہ مسکا داس میں کہا شہر بہیں کہا کہ جدید کی آردؤ نشر کی بنیا دیمیں بیٹری ۔

ذکاران ترجیے لوگ نکے حضوں نے اپنے خیالات اور قلم کے زورسے اُروؤ زبان کی کایا بیسط دی لیکن س قدر شرم کی بات ہے کہ آج دہلی ہونی ورسٹی اور اس کے کالبوں میں اسے باریانی کا موقع نہیں لیمی خود اسپنے گھریں اجنبی ہے ۔

اسی زمانے میں سئٹلٹلیم کے لگ بھگ دفتروں اور عدالتوں سے فارسی زبان خارج کی گئی اور اُردؤ زبان اس کی قائم مقام ہوگ - بیر بھی اس بات کا بین نبوت سے کہ اُردؤ ہی ہمندستان کی عام زبان تسلیم کی گئی۔ دوسری محدی زبان البی ندکتی جواس سنصب سے قابل بھی جاتی -

اس کے بعد طواکٹر لائٹزکی بدولت بلکہ یوں کہنا جاہیے کہ ان کی سینہ زوری سے لاہورسیں اورٹیل کالج قائم ہوا۔ اس نے قابل قارکام کیا۔ اور کررہا ہی اور اب مک مشرقی زبانوں نیز اُردؤکی خدمت میں مصروت ہی اس اوارے سے بھی علمی کتا ہیں اُروؤییں شایع ہوئیں یہ سب کچھ ہی مگروہ کام نہ ہوسکا جو دتی کا لیج کررہا تھا۔

اور جنس سے قائم کی ۔ لوگوں کو گھیر گھیر کرمبر بنایا ۔ جنرہ جن کیا ۔ سوسائٹی کی عارت بنای علمی لاجوں کو گھیر گھیر کرمبر بنایا ۔ جنرہ جن کیا ۔ سوسائٹی کی عارت بنای علمی لکچوں کاسلسلہ قائم گیا ۔ خود لکچو دیے ۔ اور بنٹرت دھوم نرائن اور نستی ذکا رالٹہ جیے لوگوں سے علمی کتا ہوں کے ترجے کرائے ۔ اور مختلف موضوعوں پر کتا ہیں اور رسالے لکھوائے ۔ اور بطری بات پر ہی کہ طائب کو روا ۔ ان کی ساری کتا ہیں ، رسالے اور اخبار آخر تک ٹائب میں موجوں کے ۔ ان کے رسالہ بہذیب الماخلان نے نہ صرف خیا لات کے بدیلنے میں بین بلکہ اُرو و طرز سے بریس منانت اور نجٹی بیداکونے ہیں بڑی مدو دی ۔

خودسرت کا اردو زبان بربرا احسان ہی علمی ، اخلاقی ، سیاسی مصابین کو سخیدگی کے ساتھ ملیں اور خوال ایھوں سنے سخیدگی کے ساتھ ملیس اور فعلی زبان میں اور کرنے کا جوطوف ایھوں سنے والا نقا وہ بہت مقبول ہوا اور برابرزی کرتا دہا۔

بہ تو خیر بڑے اور مشہورا دارے ۔ نظے نیکن علاوہ ان کے اس زمانے میں منتاب مقامات مثلاً مزرا ہور، لکھنڈ، مرشد آباد، سبئی، کلکتہ وغیرہ سے بہت سی کتا ہیں اُر دؤ میں شایع ہوتی رہیں جن میں سے اکثر علی اور فراہی حقیں ۔ لیھو سے اہم مطبع قائم ہوگے مقیم اور انموں نے اُردؤ کی بٹنریوں نے ہوگی مطبع قائم ہوگے مقیم اور انموں نے اُردؤ کی بٹنریوں نے ہی اُردؤ میں کثر ست سے کی بڑی فارمیت انجام وی معیسای مبتنریوں نے بھی اُردؤ میں کثر ست سے کن بڑی اور رسالے شایع کی میں میں اُردؤ میں کثر ست سے کتا ہیں اور رسالے شایع کیے

شر آدوؤکی کھٹی میں بڑا ہے ۔ ایک طون مہدی نے اور دوسری طرف فاری سنے اس کے بید اس کے بید اسپے خوا نے کھول اسکے کے ساس نے بھی بلا تا مّل وونوں کے سررائے سے نیعن حاصل کیا اور اسی میں اس کی وسعت وقوت کا مار ہج اُر دؤ میں اور فارسی مہندی میں بھی ، شعر وہ ہم جس کی جوسط ول پرجا کر لیکھے اور ترط یا وسے ۔ ہماری شاعری دل کی شاہوی ہی ہے ۔ یہ مہمیں کہ اس میں دماغی اور فرہنی کیفیت سے شعر ہیں ہی مہمیں ۔ لیکن این کی حیثیت ضمنی اور دماغی اور فرہنی کیفیت سے شعر ہماری شاعری کسی شاعری سے کم مہمیں ۔ اس میں شانوی ہی ۔ اس میں اور شاخوی برایسا ہیا تھا کہ فل ہمی میکلفا ست ، شاکر بہمیں کہ ایک زرائم ہماری شاعری برایسا ہیا تھا کہ فل ہمی میکلفا ست ، مامین کہ ایک نوار مینا ہے برایے نے اس کے باطن کو کچل کردکھ دیا تھا اور مینا ہو کہ ایک نیار نگ بہاری اور فیفوں کا گورکھ وصندا ہموکر رہ گئی تھی ۔ لیکن برایسا ہیا گئی اور حبلاگور کھیا ۔ فیا آلب کی آ حدنے ایک نیار نگ بہاری ایک اور کہا ۔ اگر ج مارضی وور کھا اور حبلاگور کھیا ۔ فالک ہوکرکوئی نئی راہ نہیں نکالی ۔ لیکن اس کی اس سے انک ایک نیار نگ بہاری ایک اس کے ایک نیار نگ بیار کی ۔ لیکن اس کی اسے انکی ایک اور کوئی نئی راہ نہیں نکالی ۔ لیکن اس کی اس سے فرہم شاعری سے الگ ہوکرکوئی نئی راہ نہیں نکالی ۔ لیکن اس کی اس کی اس سے فرہم شاعری سے الگ ہوکرکوئی نئی راہ نہیں نکالی ۔ لیکن اس کی اس سے فرہم شاعری سے الگ ہوکرکوئی نئی راہ نہیں نکالی ۔ لیکن اس کی

جدّت فکر ، مبندی نخیل اور بیان کی شوخی اور تیکید بن نے اس میں از تر نو جان فحال دی ۔ اس کی شاعری میں دل اور دماغ دونوں کا سامان موج دہی ۔ اس کے بعد زمانہ بدلتا ہی اور اس کے ساتھ ہی ہما را ادب بی بدل جاتی ہی ۔ ماتی ہے ماتی ہی ہما را ادب بی بدل جاتی ہو تا ہی ۔ ماتی ہی ہما را ادب بی بدل حاتی اگر ہما دی شاعری کا رقع بکسر بدل دیا اور این کام کام کا تابت کر دہا کہ شعر کہیں بیند بنیں ہی ۔ وہ اسی قدر وسیع ہی جس قدر کہ رندگی ۔ مالی نے صرف اُر دونشاعری ہی براحمان بنیں کیا بلکر اُر دونشر کو بھی درجہ کمال کی سے صرف اُر دونشاعری ہی براحمان بنیں کیا بلکر اُر دونشر کو بھی درجہ کمال کی سے مہنچا دیا اور اس میں البی خبتی ، سانت اور وسعت بیدا کر دی جواس سے کہا ہما دی جانس سے کہا نہا دو اس وقت مشکل ہی ۔ عبد آب سے اس کا اندازہ اس وقت مشکل ہی ۔ عبد آب نے اسی رستے برقدم انتا یا اور تذکی کو جے سی تکل کر زندگی سے دسیع میں دان پر نظر اوالی ۔ آخر میں اقبال اور تذکی کو جے سی تکل کر زندگی سے وسیع میں دان پر نظر اور اور انتا کا جا دی جانسے واسے ہیں ، دوسروں نے اپنی قوت بیان ، پر زور تحییل اور افکار جد پرست اس کا رسم اور جسروں نے اسے بنایا ۔ دوسروں نے اسے بنایا ۔ دوسروں نے اسے بنایا ۔ دوسروں نے اسے بنایا ۔

ان سب جانکامپیوں اور کوسٹیٹوں سے ہاری زبان اب اس نوبت ہو ہو کہ وہ ہو ہم سے خیالات اور حذبا سے آخہار ہرقا در ہی موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے ہرطرف لاہی کھلی ہموی ہیں اور وہ اس بے بہا سراہ سے فائدہ اٹھا کراوس سکے شئے کوچوں میں قدم رکھ سکتے ہیں۔

املی اپتی زبان اعدا وسیدست مایوسی کی کوئی و حدنوسی کوئرستا سے اخبارا وررسائے شائع ہوں۔ اگرچہ احتجے اخبار کی اب بھی صرورستا ہوں۔ اگرچہ احتجے اخبار کی اب بھی صرورستا ہو جسمن دسائل دستا او بی شمتیدا ورجمققا نہ مطبا مین ست اگرولو کی جمعی خدمست کررہے ہیں اورلعین خاص خاص حدمد ہر

الگوں کو اردو بڑھنے کا شون ہیا ہوجاتا ہورنے نئے مصابی اور ملوم ہر کتا بین کھی جارہی ہیں سنے اوب والے اپنے خیالات کی اشاعت اف انوں کے بین اور خیالات کی اشاعت اف انوں کے بین از گی ، جدّت اور خیالات کی گہرائی ہو وہ سبینہ نیا ہوگوہ وہ دو ہرارسال ہیلے نازگی ، جدّت اور خیالات کی گہرائی ہو وہ سبینہ نیا ہوگوہ وہ دو ہرارسال ہیلے کا لکھ اہم اکھوں مذہور ایک خوشی کی بات یہ ہو کہ اب عوریں ہی اس طون پہلے سے کیوں مذہور ایک خوشی کی بات یہ ہو کہ اب عوریں ہی اس طون پہلے سے ذیا وہ توجر کر ہی ہی اور یہ اردو کے لیے نیک فال ہو ۔ یہ زبان انھی کی ہو ۔ وہ اس کی ترقی میں کو کی شک و شہر نہیں دو اس کی ترقی میں کو کی شک و شہر نہیں موسکتا ۔ انجی ترقی اور وی او

پوہورسی ہارے سربیا کی عن ہو ۔

زبان کا کویں جبرلفظ جا معرعتا نہ کی سبت کہنا جا ہتا ہوں کیوں کہ اُرو اُ اُ و اُ اُ و اُ اُن کہا کہ و سکتا ۔ جا معرعتا نہ نہ اُرو اُ اُن کہا کہ و سکتا ۔ جا معرعتا نہ نہ اُرو اُ کہ اور نا اُن کہا کہ اعلی تعلیم کا دراجہ بناکرا ورعلوم وفنون پرسینکرطوں کتا ہیں ترجہ اور نالیف کراکر اُرد اُ زبان کی بنیا دوں کو السامضبوط کر دیا ہے کہ زمانے کے حواد ن اسے جھے فاعی مسرت ہی وہ حواد ن اس پوئی ورسی کے بروفیسروں میں ایک مختصر جماعت السی بھی ہی جو ملا ۔ وربلاخیالی فائی مفاو اور شہرت کے زبان کی اور بلاخیالی فائی مفاو اور شہرت کے زبان اور علم کی سے بہا خدمت کرہی ہے ۔ جس کی قدراس وقت توکیا ہوگی گئین اور علم کی سے بہا خدمت کرہی ہے ۔ جس کی قدراس وقت توکیا ہوگی گئین

اک زمانہ آئے گا کہ قدر شناس اس کی قدر کریں گے -جد اكدس في المجي عض كيا تفاكه ان حالات مين ميس مايوسي كى كوى وجر منہیں ملکن اس سے بیمعنی دہیں کہ ہم مطمئن ہوکر بیٹھ رہیں -انسان کنتی بھی مرقی کرجائے ، ترقی و اصلاح کی کیربھی گنجائیں باقی رہتی ہی - دنیا ہی ہرجیز ىنىنى بىگۈنتى ، ۋىقىلىتى اور بلرىقتى بهو ـ زبان بنتى تىمى بهى اور سائ كىمى جاڭ بهو-حس طرح سم حیات کو حکو بندنہیں کرسکتے ۔ اسی طرح زبان کو کھی مقید نہیں كريسكة - يبراس سے ليے موت ہى - أين ركى ترتى اور موجودہ اصلاح بر ہیں ہونیے نظر رکھنی جا ہیے - مثلاً اس وقت ضرورت ہو کہ ہم <sup>رسم خط</sup> كى اصلاح كريس - فضوليات خارج كروي - اختلا في مسائل كاصل في هونتي مناسب ٹائی کورواج دیں -اوراس کے ساتھ ہی ہیں الیے تکھنے والوں کی بھی ضرورت ہے کہ جوجاد مارعلیم کے فرخیرے کو جھانیں - کام کی چیزیں انتخاب كريى . تاليف ونصنيت كريل مكراس طيطتك سے كربيان ميں گنجاک به بو اور پیچیده ترکیبوں اورغیر خروری اصطلاح ل سے باک ہو۔ خے خیالات ، زندگی کے نئے نظراوں اورنئے جذبات کے لیے ہمیں نئے الفاظ اور جلے ، نیئے اسلوب اور نئی راہیں تلایش کرنی ہوں گی ناکہ ہم اپنی زبان اور ا دب كومكل كرسكين -

میں نے جویہ تسرسری نظر اپنی ذبان کے مختلف ارتقائی مدارج پر طوالی ہی۔ اس سے صرف یہ حبّا نامقصد و کھا کہ اس نے ہر دور میں زبانے کا ساکھ ویا ہی۔ جب سادگی کی ضرورت کھی تو یہ ساوہ تھی ۔ جب سکلف و نصنے کی صرورت بھی تواس سے پر کلف کوئی زبان نہ تھی ۔ جسب ا دبیت اور تنفید کا وقت آیا تواس نے بورا ساتھ دیا۔ جب اصلاح و ترمیم کامطابہ اور تنفید کا وقت آیا تواس نے بورا ساتھ دیا۔ جب اصلاح و ترمیم کامطابہ ہوا تواس نے منے نہ موڈا، اب کہ علوم و ننون کا زبا نہ ہم تو وہ اس کی خدرت ہے لیے بھی حاظر ہو ۔ غرض کہ اقتضائے وقت کے لحاظ سے وہ ہر سانچے ہیں ڈھننے کے لیے تیا رہی اوراس کی طرف سے بھی کوتا ہی نہیں ہوگ ۔ اگر ہم اپنی کوسٹ شوں میں کوتا ہی نہیں کریں گے تو ہیں آپ کو بقین ولا تا ہوں کہ سرز مین مہندگی مضرکہ اورا دبی علمی زبان میں ہوگی ۔ سر اس کاحق ہمی، اورکوئ قومت اسے اس منصب سے نہیں روگ سکتی ۔ روگ سکتی ۔ دوک سکتی ۔

一一一 洋 ※ 长 一 一 一

## خطبه صارت أردؤ كانفرنس لا مور

## ٨ روسمبرسيه

دوستوا ورعزيرهه

آب نے حب اپنی عنایت سے مجھے اس کا نفرس میں دعوت وی کھی توس نے اس کا نفرس میں دعوت وی کھی توس نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ میں طالب علموں کی دعوت کو جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، رد مہیں کرتا - اس لیے کہ تیجھے طالب علموں سے سالفرہ ہا ہم خود عمر بھر میں نے طالب علم ہوں اور آخر دم نک طالب علم دبوں گا - اس وج سے میں طالب علموں کی جاعت میں اپنے آسپاکو طالب علم دبوں گا - اس وج سے میں طالب علموں کی جاعت میں اپنے آسپاکو کھی غیر نہیں سمجھنا - میں آب ہے پاس ایک پر انسے طالب علم کی حیثیت سے مہی غیر نہیں سمجھنا - میں آب ہے پاس ایک پر اسفی طالب علم کی حیثیت سے میا بھوں ۔ اس لیے برنسیت کسی دوسر شخص سے تھے آپ سے کہنے سننے کا نہا دوھی حاص کہ جوئی حاص ہو ۔

ا اور وہ اردوی کے اور وہ اردوی کے ایک ہی مقصد ہے اور وہ اردوی کی خدمت مجھتا ہوں فدمت مجھتا ہوں اور وہ اردوی کی میری کے ملک کی مہت بڑی خدمت مجھتا ہوں اور است ہر خدمت بر ترجیح ویتا ہوں - میں جا ہتا ہوں کہ جس طرح آج میں اس کام پی میرے مشرکے ہوں - اور خرک کار ہوں آ ب بھی اس کام پی میرے مشرکے ہوں ۔ اور خرک خالب ہوں ۔

بيں حبب كبي طالب علموں كى جماعت ميں جاتا ہوں توجيحے اپني طالب علمی کا زمانہ یا دہ جاتا ہے۔لیکن آج کل کی اوراس زمانے کی طالب علمی ہیں بهت برا فرق برو- اس زمانے میں طالب علم زیاده مستعد ، زیاده باموش اور با خبر میں - ان کی نظر اپنی کتا ب اور اسینے کا لج تک محدود مہنیں - وہ اینے ملک اور دنیا کے حالات سے بہت زیا دہ وا قف ہی اعدان می حصتہ لینے کی کوشٹ کرتے ہیں . خالباً یہی وجہ ہم کہ سیاسی جاعنوں کے لیار آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا جا ستے ہیں اور یہی وجر ہو کہ حب وہ آپ کی جاعت میں اتنے ہیں تو آب کی تعریفوں کے بکل با مندھ ویتے ہیں - مثلاً يداكي عام فقره أى " قوم كى قىمت أب كائفىس الى " ينده كك سے لیکراپ ہی ہونے والے ہیں " اس میں کوئ نئی بات نہیں ، یہ مهینہ ہوتا آیا ہو کہ ایک نسل کی وار ن دوسری نسل ہوتی ہی۔نیکن ہالالیٹر کھاس اندازے کہا ہوکہ آپ وشی کے مارے کھولے نہیں ساتے - دومرا آ تا ہو وہ اس معاملے میں پہلے سے سبقت لے جانے کی کوسٹنش کرتا ہو اور ول كمول كرمبالغ كرمًا به كر اس سليقيد كدمبالغ معلوم نهني بهومًا واس فوشى میں کمجی آپ اس کئے ساتھ اور کھی اس شمے ساتھ ہموجاتے ہیں ۔ اسے بیٹک اپ سے ہدردی ہولین اس کے سائھ آپ سے زیادہ اُسے اپن وات سے ہدر دی ہی ۔ وہ چا ہتا ہو کہ آپ آس کے بھے بڑے بڑے علوس نکالیں ا اس کے حکم پر ہٹر تالیں کریں اور اس سے ملیے نسرے اور حیکارے اسس زور شورسے لگائیں کرسننے والول کے کانوں کے بروسے بھیٹ جائیں -اس سے بیٹیک اپ کی قوت بڑھ کھی ہوا در یہ برطی نوشی کی بات ہو-لیکن جس قدر آپ کی قوت بڑھی ہے اسی نسبت سے آب کا وقار رہنیں بڑھا کیول کہ

بعض اوقات آب کے گروہ ہیں اور عوام کی بھیط ہیں کھوڑا ہی سافرق رہ جاتہ ہو۔ ہیں جا ستا ہوں کہ آپ کی قوت کے ساتھ ساتھ آپ کا وقا رہی اسی سبت سے بڑھے۔ لیکن با وجوداس سے جوبات سے بہورہ کہی جائے۔ اور میں بلا تا تل یہ کہنے سے لیے تیار ہوں کہ آج کل سے طالب علم بہا زیادہ سرگرم اور بین اور زیادہ سرگرم اور بہرجوش اور زیادہ باخیر ہیں راوراس کا ایک اونا ٹبوت فود سرکالفرنس ہو ہو کھی آپ کی ذائی کوشش اور گا و و سے منعقد ہوئی ہی ۔ آپ نے اس وقت ہوگ ہے ایک ایک ایسے مسئلے کولیا ہی جو با وجود ملک کے سیاسی ہیجان کے رب سے زیادہ فائل فائل دی نبیاد ہی ۔ بہت کی موقعم ایک ایسے مسئلے کولیا ہی جو با وجود ملک کے سیاسی ہیجان کے رب سے زیادہ فائل کا بی دو تین ہی کہ آپ نے دیت میں اس کا لفرنس کا دور بیتا ہوں۔ بیتا ہی موقعم فیناسی ، دؤر بینی اور مسلمت ان لیٹی ہی کہ آپ نے دیت میں اس کالفرنس خوت میں اس کالفرنس

زبان کا معاملہ اس وقت ہما رے ملک میں بہت نازک اور پیچیدہ ہوتا حاتا ہم اور اُردؤ بری طرح لیسٹ میں اگئی ہم حیرت ہم کہ وہ لوگ جو قومیت کے مدّی اور اتّی دکے حامی ہیں وہ کیوں اس زبان سے روگرواں ہیں جس کے خمیر میں اتحا وہ ہم ، جو اتحاد ۔ سے بنی ، اور اگرامل ملک زراغورکریں تو اتھیں معلوم ہمو گاکہ آئیندہ بھی ہمارے مجھے ہوئے شیرازے کو ایک جا کرنے میں سب سے بڑی مدد اسی سے سلے گی ۔

زبان کا زندگی میں بڑا دخل ہی ۔ سیاست اور معامشرت اس سے جدا نہیں ہوکتی ۔ تابع سے مطالعے سے ظاہر ہی کہ جب کسی قوم نے کسی دوسری میدا نہیں ہوکتی ۔ تابع سے مطالعے سے ظاہر ہی کہ جب کسی قوم کی زبان کو دبا اقدم کو بہزور شمشیر منعلوب کیا ہی تواس کے ساتھ ہی اس قوم کی زبان تومی مہذب اور انحا وکا بڑا کا دگر عضر ہی ۔ اس باسے جا ہا ہی ۔ کیوں کہ زبان تومی مہذب اور انحا وکا بڑا کا دگر عضر ہی ۔ اس باسے

میں پولستان کی ناریج سب سے زیا دہ عبرت خیر ہی -

تخدیاً سواسوسال سے اس برنصب کا نکا بوئی کیا جا رہا ہی تین بار

اسطریا ، روس اور بُرِ شیا نے اس کے حصے بخرے کرکے اسے باش باش کرویا اور اب جو تھی بار کھر وہ اسی آفت کا شکار ہی یہ جھی صدی میں بُر شیا اور

روس وونوں نے اسے پاکال کرنے اور اس کی قومیت اور تہذیب کے کہنے میں کوئی کسرا تھا نہ رکھی ۔ سب سے زیادہ ظلم انھوں نے زبان برتوا اور

کچلنے میں کوئی کسرا تھا نہ رکھی ۔ سب سے زیادہ ظلم انھوں نے زبان برتوا اس کی تعلیم کی حکماً ما نعست تھی ۔ ستروع بی ابتدای مدارس میں بولی زبان کی تعلیم کی حکماً ما نعست تھی ۔ ستروع بی شروع بی مارہی تعلیم کی اجا زب تھی ۔ سیروع بی مارہی تعلیم کی اجا زب تھی ۔ لیکن بعدمیں اس کی بھی حافقت کردی شروع بیں مارہی تعلیم جرمن زبان کے ذریعہ سیکھیں اور نیاز بھی جرمین زبان میں پڑھیں جو بیج اس سے انکار کرنے تھیں میں بیکھیں اور نیاز بھی اوقات یہ تا زیا نے کی سزا دی جاتی ۔ یا بندی خانے تھے کہ بیتے اس میں ردی سے بیٹے جاتی اوقات یہ معصوم بیٹے اس میں بردی سے بیٹے جاتے کے کہ بیٹے دم توڑو سے تھے ۔ جن معصوم بیٹے اس میں دونر مدرسے حاصر شروکی توان کے دالدین کواس جوم بیں جرمانہ کیا جاتا ۔ دونر مدرسے حاصر شروکی توان کے دالدین کواس جوم بیں جرمانہ کیا جاتا ۔

عزیب ما ئیں جن کے ولوں میں تحریق وطن کی زرا بھی لگن ہوتی تو وہ لینے ، بچوں کو چوری سے خفید مقامات ہیں جمئے کہتے انفیس اسینے ندہ بی عقائد ابنی زبان ہیں سکھا تیں ماکہ وہ ندہ سے بالکل بریکا نہ رہ عبائیں مگرجب کھی حکام کواس کی خبراگ جاتی تو وہ ان عور توں کو قیرار کر وسیتے اور ان سسے مجرموں کا سکوک کیا جاتا ۔

جاعت میں کسی کی مجال مذامنی کہ بولی زبان کا ایک لفظ بھی کوئی اپنی زبان سے کال سکے ۔ ابتدائ مدرسوں میں بھی بیچے اپنی نربان میں ہات جبیت نہیں کرسکتے تھے۔ ان مدرسوں کے استا دہرمن ہوتے تھے اور جرمن زبان پڑھاتے تھے ۔ نکھ نصویروں استادو تھے ۔ نکھ نصویروں استادو اور طرح طرح کی ترکیبوں سے سمجھاتے تھے ۔ مگر بولی زبان کی آواز ان بچرل کے کانوں تک بنہیں بہتے ہے ۔ مگر بولی زبان کی آواز ان بچرل کے کانوں تک بنہیں بہتے ویتے تھے ۔ مثا نوی مدارس میں بھی تقریباً بہی حال کھا۔ وہاں جرمن استا دبولی تاریخ اور متسدن اور ہر بولی شوکا ذکر نہا بست حقارت سے کرتے اور بولی زبان کی منہی اٹو استے ۔ لوک یہ سب بجھینتے اور زہر کا ساگھون طی بی کرخاموش رہ جاتے ۔ ان باتوں سے لوکوں کی زبارگی سے ہوجاتی ۔ اگرکسی لوک کے کہ بس بولستان کی تاریخ کی یا اوپ کی کتاب باکی جاتی ہوجاتی ۔ انکوں سے واضل نہ ہوت باتا ور بھر وہ کسی مدرسے واضل نہ ہوت باتا ور بھر وہ کسی مدرسے واضل نہ ہوت باتا ور بھر وہ کسی مدرسے واضل نہ ہوت باتا ور اور اس کی ساری زندگی خوا ب ہوجاتی ۔

زبان بربیظلم وستم صرف مدارس کے اصاطوں تک میدو دینہ تھا ، والدین ایپ بجوں سے لیے بولی استا و یا استانی منہیں رکھ سکتے تھے ۔ جرمن افسروں کو اختیار تھا کہ جب وقت جا ہیں وہ کسی بعلی سے گھر بریا گھس کر سے دیکھ سکتے تھے کہ کوئی بجہ بولی نوبہیں بررہا ہی ۔ وہ مدر سے سے باہر گی کوچول اور بازار میں بھی اپنی زبان میں بات جیت منہیں کرسکتے تھے ۔

اسی بربس منہیں کہا گیا ۔ لولوں کو اپنے بہلک عبسوں میں بھی پولی لوگئ کی ممانعت تھی ۔ دملوے اسٹین سے ممک گھر بر پول کو ککھ جرمن زبان ہیں مانگ بڑتا تھا ، اگر وہ جرمن زبان نہیں جانما تو اُسے اپنے ساتھ ترجان لےجانا لازم تھا۔ اگر کشی رستوراں میں کوئ پولی ملازم اپنی زبان بولتا ہوا ستای ویتا توفور کو کوری سے موقوف کر دیا جاتا ۔ اگر کسی کسان کو دواکی حزودت ہم تی اور عق رکی دکان برجاتا تواسے اپنی زبان میں دوا مانگنے کی اجازت ندیتی معدالت ه خطبات عبالحق

میں بولی کی شہادت جرمن مترج کے در بجسے شنی جاتی بجو غریب بول د مرو ہویا عورت) ابنی نہان کے سواکسی دوسری زبان میں حلف نئر انظامکتا تو وہ قد خانے کیجے دیا جاتا دشہروں ، قصبوں اور کلیوں کے بولی نام بدل کرمن کر دیے گئے ۔ اصطباع کے بعد والدین ابنے شیز عارب کے کا نام ابنی مرضی سے تجویز کرتے لیکن سرکاری رحیط میں اس کا جرمن نام لکھا جاتا ۔ تناز ہر زبان میں بولی ربان میں ہوتا وہ واک خانے میں روک لیے جاتے ۔ تار ہر زبان میں بھیج ماسکتے تھے تو بولی زبان میں ۔

روسی مقبوضہ علاقے ہیں بھی بہی حال تھا۔ گرجا کوں میں بچی لی زیان کے
استعال کی مانعت تھی۔ جہ باوری اس کی خلافت ورزی کرتے وہ جلا وطن
کردیہ جاتے یا قید خانوں میں ڈال دیے جاتے۔ وارسا کی بونی ورسٹی
اور مدارس میں سب اُستا دروسی کھے۔ دیہا تی مکتبوں میں بھی بچوں کوروسی
پڑھنی پڑی تھی۔ بجی بات جبیت ہیں بھی بچی زبان استعال نہیں کرسکتے کھے۔
سببتالوں میں بھارا پنی زبان سننے اور بولنے سے محروم کھے۔ یہاں تک کے مرکین
بجوں کو بھی ابنی زبان میں کھے کہنے کی اصاذب نہ تھی۔

کیاان حالات بی کوئی گمان کرسکتا تھا کہ اس زبان کا وجود و نیا بیں

باقی رہے گا؟ لیکن با وجوذ غیر معمولی شختیوں اور جبر واستبداد کے وہ اب تک

باقی ہی اور بین کروڑ مخلون کو اس کے بولنے کا فخر حاصل ہی اور اس کا ادب
یورپ کی زبانوں بیں اب بھی باوقعت خیال کیا جاتا ہی یہ کیوں ؟ یہ اس کیے
کہ بولوں کو ابنی زبان جان سے زیادہ عویز تھی ۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ اگر ذبان

ہم سے جھین کی گئی تو ہماری ہستی ہے معنی ہوج اسکے گی ۔ اس کیے وہ اس کی
خاطر جان و مال اور سرچنر کو قربان کرنے کے لیے تیا رکھے ۔ ان کے شاعود سکی

ول گدازنظروں نے اس آگ کوپور کا یا (وربا وجروے کہ ان کے کلام کے بڑھنے رکھنے اور جھنے اور جھنے کی اجا ذہ بنہ تھی اور اس کی سخی سے نگرانی کی جاتی تھی ، تا ہم اس ملک کے مظلوم نوجوان نہ خانوں ہیں جھب تھیپ کر رائ کی تاریکی ہیں مقفل کمروں کے اندر دھبی روشنی میں ان دستی تھی ہوگ نظموں کوئل مل کر بڑھتے سنتھ اور چوں کہ پولیس کا کھٹکا ہروقت لگارہتا تھا ۔ اس لیے ان ہیں سے ایک گی کے نکڑ برجھپا ہوا بہرا دیتا رہتا تھا اور حب دیکھا تھا کہ پولیس آرہی ہی تو اپنے ساتھیوں کوفوراً خبر دار کر دیتا اور وہ جلدی جلدی برا ھاکہ ان نظموں کو وراً خبر دار کر دیتا اور وہ جلدی جلدی جلدی برا ھاکہ ان نظموں کو درائے دیتے ۔

اس سرسری بیان سے جو در مهل مظلوموں کی زبان کا بین نبوت ہویہ بات صاف ظاہر ہو کہ زبان ایک بڑی نبوت ہویہ بات صاف ظاہر ہو کہ زبان ایک بڑی قوت ہو اور قومیت اور تہذیب کی جان ہو۔ یہی وجہ ہو کہ مخالف سب سے مہلے اس بر ما کھڑا اتبا ہو اور اسے مطالف بہی دور کرنے کی کوششش کرتا ہو۔ زبان والے اگر اس رازسے واقعت ہیں تو اکھیں اس سے بچانے کے لیے بہر تسم کی قربانی کرنی بڑی ہی ۔

ہم براہی الیا وقت تہیں آیا ہوا ورفعا نرکرے کھی الیا وقت آئے۔
الکین مخالفت کی ہوا جلی شروع ہوگئی ہی ۔ یہ آندھی اقب اقب الد آبادسے
اکھی اور ور دھا میں اس نے زور بکرا اور اب رفتہ رفتہ سارے مک برجیا یا
چاہتی ہی ۔ یس بچھے بیضتے الر آبا و میں ایک روز کھیرا کھا۔ سرتیج بہاور سپرونے
اس مخالفت کی جودرو بھری کہائی سنائی اس کا افراب تک میرے دل ورماغ
پر نہوا ورخود اٹھیں اس کا طرا صدیم ہو ۔ میں ان تاگوار واقعات کو بہاں
وسرانا نہیں جا ہتا لیکن جفیں اس کی تفصیل منی منظور مو وہ الہ با دھانے کی
تکلیف کریں اور خود اس بزرگ کی ذمانی منظور مو وہ الہ با دھانے کی

مجھی نہیں چوکتے ، جوکسی سے جانب دار نہیں اور ملک سے بے ریا دوست اور سے بہی خواہ ہیں ۔

ہم سے کہا جاتا ہو کہ اُردو نظا مانہ ذہنیت کی یا دگارہ ۔ یہ زبان سلمان با دختا ہوں کی بھیلائ ہوئ ہو کہ اُردو نظا مانہ ذہنیت کی یا دکارہ ۔ یہ زبان سلمان لوگ ہوں اور ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نرک دف شہیں ۔ ان میں تعلیم یافشہ اور دوشن خیال لوگ بھی ہیں جو اُرد ذکہ سلم اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اُرد ذکہ سلم اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اُرد ذکہ سلم اور ایسے اور زبال وال ہیں ، بھے ہے تعدیب اُدی کو اندھاکروریتا ہی کہیں تو وہ یہ سوچھے گدوہ کم کیا کر دہ ہیں ۔ اگر فلا مانہ فی ہیں بنال اسال سے ہو اور اسب بھی اگر محکومی کا زمانہ صرف اسلامی اور انگریزی عہدتک میں ورد دکھا جائے تو اس طویل مدرست میں ہمارے اہل وطن اور انگریزی عہدتک میں جو در دکھا جائے تو اس طویل مدرست میں ہمارے اہل وطن اور انگریزی عہدتک میں جو کچھ کھیا ، بنایا ، سنوادا سب قابل ترک اور اس سے بنرار دو میزار برس پہلے جو کچھ کھیا ، بنایا ، سنوادا سب قابل اختیا د ۔ یہ ہی اس سے بنرار دو میزار برس پہلے جو کچھ کھا مرا مجھلا ،سب قابل اختیا د ۔ یہ ہی اس سے بنرار دو میزار برس پہلے جو کچھ کھا مرا مجھلا ،سب قابل اختیا د ۔ یہ ہی فلا مانہ فرہنست میں اور میزار برس پہلے جو کچھ کھا مرا مجھلا ،سب قابل اختیا د ۔ یہ ہی فلا مانہ فرہنست ۔

اب دہی یہ بات کہ پڑز بان مسلمان باوشا ہوں نے پھیلائی اور ہیں

ہر تمقا ضاسکے وقت ، عفر دریا ہے زما نہ سسے مجبور ہوکراسیڈ اغراعن کے لیے

سیکھنی پڑی جیسے آج کل انگریزی سیھنی پڑتی ہی یہ مسلمسر مہتان اور خلاص واقعر

ہر ۔ اگریہ بات وہ فارسی کے متعلق کہتے توایک حدثک بجا ہوسکتی تھی بلیکن اُرد کو

سیمتعلق ہر کہنا اسپے نفس کو اور وہ سرمیل کو دھوکا دینا ہو اُرد کہ خالص ملی زبان

ہر اور انگریزی عہد میں دفتری علائی اور تولی زبان ہوئی سسلمان بادش ہو سے

نہ السے میں یہ خدفتر وعدائست کی نہان تھی ، زنجاہم کی ۔ انھوں سنے کبھی استے متے

نہ لکا یا اور نہ قابل توجہ بمجھا ۔ آخر تاریخ کھی کوئی جیٹر ہری جو واقعاش کوئی ہما ہے۔

معاملات ا وربجت میں کچھ وخل ہو یا نہیں ؟ بیر توصریحاً تا ربنے کا کلا گھوٹن (ورواقعا کاخون کرنا ہو۔ اس مے خوالات سے لوگوں کے دلوں میں بدگرا فی بدا کی جاتی اورتعصب كانيج بويا عاما برو نتيجريه بهوكم اب مرحيزيين التلات اورتفريق ببارا برتى جاتى يى بخوراك بس، پوشاك مي ، بدل جال بي ، وضع قطع ميس ، آداب و اطور میں دونوں قرمیں رفتہ رفتہ الگ ہوتی جاتی ہیں آخر یہ اختلات برصفتے برصفے کہاں تک بہنچے کا اور اس ملک کا کیا انجام ہوگا!سی ۔ پی کی کا نگرس گورمنت تواس معاملے میں سب سے مبعث ہے گئی ، اس نے الیے شہروں اورمقاموں گ نام کھی بدل دیے جوایک زمانے سے زبان زوخلائق جلے آریے تھے مثلاً منڈلی عللة كو مهاكوشل ، براركو ووهروا ، ناك بوركو ناكيت ورسيه بال ديار كاندهي عللة سدگاؤں سِ مقیم ہیں یہ سیکا وں ہی لکھا اور لولاجا تا تھا مگراب کھے دنوں۔۔۔ ير شِوگرام مِوكِيا ٢٥ - يه به غلامانه و منيت يابد اصطلاح نفسيات اجنون كمترى -ہادی انجن اور اس کے اخبار کو طرح طرح مطعون اور بدنام کیاجاتا ہی كى اسے فرقہ پريست كہتا ہى - كوئى استىمسلىلىك كى شاخ بتاتا ہى - كوئى بهندى كا تخالف ، أوهر مصطلح برحل بول توكيم على نهين - مم أكراب بي بيا و مين كي كيركبين توقابل الزام -

> بات پرواں زبان کٹی ہی وہ کہیں اور سنا کرسے کوئ

ہم کمسی زبان سکے مخالعت بہیں ، ہرزبان کوٹرٹی کرنے کا حق صاحت ماہیں ہو۔ ہما داکہنا صرف یہ ہم کہ اُدوڈ ہما دی اور آپ کی نبان ہو - یہ جا دی اور آپ کی تہذیب اور تمدّن ، ہماری آپ کی زبانوں اور ہما دسے آپ سکے اتحا د کی یا دگا ں ہو - ہما دسے آپ سے اسلاف نے بڑی محنت اور جانکا ہی سے اسے بنایا، پالا پورا اور بڑھایا۔ آپ کیوں نہیں اُسے ویسے ہی اپنی زبان سمجھے جیسے اب کک سمجھے آئے تھے۔ کیوں نہیں اسے مکی زبان مانتے جیسے اب نک مانتے آئے تھے۔ اگریہ نہیں توگھہ کم اس کی مخالفت نہ کیجے اور شار طرح اور جہاں جہاں وہ کچے دنوں بہلے تھی اُسے ویسے ہی رہنے ویجے اور نکا لنے کی گوشش مشرکھے۔ یہی ایک صورت مصالحت کی ہی۔ اور اگر بر بھی منظور نہیں تو بچرم حاملہ صافت ہی ۔ ابنی اینی صافت ہی ۔ ابنی اینی صافت ہی ۔ اور آگر بر بھی منظور نہیں تو بچرم حاملہ صافت ہی ۔ ابنی ابنی من اور ابنی ابنی شمت ۔ لیکن بر یا درہے کہ اس سے بعد اتحا و سے کام وعوے اور منصوبے باطل ہوں ہے۔

حضرات اگپ کا صوبہ بہت قابلِ مبارک باد ہو کہ بہاں کم سے کم اسانی انتحاد ہو۔ آگ جل کر بہ انتحاد آپ کے بہت کام آئے گا اور دوسرے چھوٹے موٹے اختلافوں پر فالب آجائے گا۔ اور کھیتعجب نہیں کہ اگرصورت حال یہی رہی تواکب کا صوبہ ایک د، ، مہند نان کے دو سرے صوبوں کے لیے قابلِ تقلید مثال ثابت ہو۔ آپ کے صوبے نے صوبے نے اُردؤ کی بڑی فدمت کی ہو۔ اس کا اعتراف نہ کرنا صربے حق ناشناسی ہوگی ۔ لیکن یہ معاملہ کسی ایک صوبے کا منہیں رہا۔ یہ مسئلہ سارے مہندستان کا ہوگیا ۔ اور اس جدوجہد میں آپ کی مشرکت ضروری ہی ۔

البتر آپ کی یونی ورسٹی سے ایک بڑی قنکا بت ہو کہ اس نے اردؤ زبان کے ساتھ انسان نہیں کیا ۔ جب میں یہ دمکھتا ہوں کہ جوصو براردؤ کے دواج بیں سب سے سبقت کے گیا ہو وہاں کی یونی ورسٹی اُردؤ کی طون سے ایسی سب سے سبقت کے گیا ہو وہاں کی یونی ورسٹی اُردؤ کی طون سے الیسی ہے التفائی کرتی ہو توسخت افدوس ہوتا ہو ۔ جھے یہ معلوم کرکے چرت ہوئی کہ آب کی یونیورسٹی کے استحانات الین دیے اور بی دیا میں اُردؤ کا

صون ایک زائد برج بچاس نمبرکا ہی۔ یہ طالب علم کی مضی بر بہ کہ اس بیں اسخا وے یا نہ دے۔ اس برط ہ یہ ہی کہ اس برج کے نمبرطالب علم کی کام یا بی یا نکام یا بی پانہ دے۔ اس برط ہ یہ ہی اورسائنس کی جاعت میں داخلے کے وقت اس برج کے نمبرہی فارج کرویے فاتے ہیں۔ یہ عجیب وغریب پرجہ ہی اس برج کے نمبرہی فارج کرویے فاتے ہیں۔ یہ عجیب وغریب پرجہ ہی اس کی نظیر شکل سے کسی یونی ورسٹی میں ملے گی۔ البتہ لوگیوں کوکسی قدیم اس کی نظیر شکل سے کسی یونی ورسٹی میں ملے گی۔ البتہ لوگیوں کوکسی قدیم زبان کی بجائے اُر دؤ لینے کا اختیا رہی دلین سوالات کے جواب الحنیں انگریزی میں ایک میں دینے پرتے ہیں۔ خیال فرما ہے کہ فالب ومومن کے اشعار کی تشریح یہ بہاری لوگیاں انگریزی میں کیا بیان کریں گی۔ یہ اُر دؤ کے رستے میں ایک بہاری لوگیاں انگریزی میں کیا بیان کریں گی۔ یہ اُر دؤ کے رستے میں ایک اور دُکا و سے ہی۔

نین اُرووکا برجرلازی طور ریشریک سی بهاری بونی ورسٹیوں کو کچھ توشرما ناجاہیے -المنا النبي كوبيسن كتبجب بهو كاكداج سيسوبرس بيلياس علاقيس جواقليمأردؤ كاخطر به أردو اللى تعليم كافررايد بمقى ميرى مراد وبلى كالجسيم بوجها ل تمام علوم حدیده نین کیمیا رکیمطری، طعبیهان ، معاشیات ، ریاضیات ، قانون ، نابع ، اور دوسرے تمام علوم اردؤسے دریعے سے پارھائے جاتے تھے۔اس رباتے کے جن افسران تعلیم اور اہل علم نے اس کا لیج کا معائند کیا اکفوں نے تصدیق کی ہو کہ دہلی کا لیے سے طالب علم سائنس میں ایسے ہی ستعدا درقابل ہیں عیسے ان کا لجوں کے جہاں تعلیم انگریزی نربان کے ورسیے سے ہوتی ہی -اس کا لیج کی محبل ترجیہ نے علوم جاریدہ میں تقریبًا دوسوکتا ہیں تالیف یا ترجمبر كين- اور اصطلاحات سائن كيلي قوا عدوض كيه جواب جي كاراً مرابي -ہم شالی ہندی اور خاص کر پنجاب اور دنی کی یونی ورسٹیوں سے یہ التحاكمية ہیں کہ اگرانھیں آ کے بڑھنے سے بہڑ ہی تونہ بڑھیں . کم سے کم سوسال سیمجھے بى بهط جائيں - يراب كاحق ہى اوراس مطالبة يا آب باكل ق كاب بي كراب ناكاره ، وصووه ، اور ناشا ليست طريق يكسالخت موثوت كرويا حاسيم ا ور اُر دؤ کا متقل ستعیر قائم کیا جائے اور تمام علوم کی تعلیم اُرد و زبان کے زریاجیم سے وی جائے ، جب سوسال قبل اس میں کام یابی ہوسکتی تھی اور آت عامد عنائيمين بلاوقت كام يابي سيريام بور الأوكوى وجرنبين كه بنجاب اور دكى كى لوفى ورستيان اس مين كام ياب سه بهون "أسب حزوريه مطالبه فيجيج اورجب تك أس كامطالب بولانه مواكب اس تحريب كو مشد و مدسکه سائه حاری رکھیے ، جن یونی ورسٹیوں میں ہماری زبان وتہاریب مسمور ما ریابی کی احاری منبی وه مهاری یونی ورشیا ن منبی موسکتین بهیمالیی

بونی درسٹیوں کی ضرورت ہوجن کے دروازوں پرہماری زبان کے لیے میں میں میں میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگ

بنجاب کے طالب علمو اِ تقیں یاد ہوکہ نہ ہوکہ سیدمرعیم نے اہل بنجاب کو ''ذندہ ولان بنجاب کو خطاب دیا تھا۔ اسے معمولی خطاب نہ سجعنا۔ دنیا کا سیس '' ذندہ ولان بنجاب کا خطاب دیا تھا۔ اسے معمولی خطاب نہ سجعنا۔ دنیا کا سیس فررسی، سند قابل قار رخطاب ہو۔ آسپاس برجس قدرخوش ہوں اور جس قدم ن ناز کردیں بجا ہے۔ اس مصلح انظم نے سارے مہندستان میں صرف اہل بنجاب کو اس بُرعظم ن حطاب کا سنرا وارسجھا۔



## خطيصارت أردؤ كانفرنس كواليار

## ٢٤ رحبوري المهولية

امحصاحبو!

اب نے حس شوق اور جوش سے اُر دؤ کا نفرن کے انعقاد کا استام کیا ہو اس کی دادنہ وینا ناانصافی ہوگی۔ بین آب کی انجن کی سرگرمیوں کا حال سن چکا کھا۔ لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا۔ شکر تو کہ جبیاسا تھا ولیا ہی کا نفرن آج میں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا۔ شکر تو کہ جبیاسا تھا ولیا ہی کا نفرن آج میں اس کا مقصد کھوڑی دیر کی تفریح یا تفنن نہیں ملکہ جبیا کہ مجھ معلوم ہوا ہو آپ میں معنی جو کھے آپ کررہے ہیں اسے اور ترقی دینا اور بڑھا نا چاہتے ہیں۔

زبان کامسکاهس کے لیے آپ نے یہ استمام کیا ہم برقسمی سے روز مبدور بہجیدہ اور نازک ہوتا جاتا ہم - الیے زمانے میں آپ کا اس طون توجہ کرنا اور ابنی زبان کی ترقی وامناعت کے متعلق تجویزیں سوجینا اس امرکی دلیل ہم کہ آپ وقت کو پہچانتے ہیں اور سوچ سبھ کرموجودہ ضروریات کو پوراکرنے اور آنے والے واقعات کے مقابلے کے لیے تیا رہیں - آپ کی ریاست کو جوتاریخی حیثیت حاصل ہو اس سے آب برونی واقعت بہیں۔ تفصیل کی حاجت بہیں۔ یہاں کے فرماں روا خاندان کے مورثِ اعلا کوسب سے بہلے شہنتاہ اورنگ زمیب نے عہدہ اورخطاب عطاکیا تھا۔ مثاہ عالم با دشاہ برجیب مصیبیت نازل ہوئی اور بربررد فلام قا درروہیلہ نے بادشاہ کی آنکھیں نکال لیں اور تخت سے اتار دیا اور شاہی خاندان کو بایال کردیا تواس وقت باورشاہ کو ما دھوجی سندھیا کے سواکوئی ہمدرد اور دوست نظر نہ یا۔ جنان جو وہ اپنی فارسی غول میں جواس حا و نے کے متعلق دوست نظر نہ یا۔ جنان جو وہ اپنی فارسی غول میں جواس حا و نے کے متعلق دوست نظر نہ یا۔ جنان جو وہ اپنی فارسی غول میں جواس حا و نے کے متعلق دیسی ما دھوجی سندھیا کوکس مجتب سے یا دکرتے ہیں۔

ما دهوجی سندهیا فرزند حکر بندمن است هست مصروف تلانی سستمگادی ما

یہ مخلصا نہ تعلقات کے حضوں نے باہمی اتحا و پیدا کردیا تھا اور ہوکئی صدی سے جلا آرہا تھا اور اسی نے تہذیب اور زبان کی بنیا و ڈالی جو مہند وسلم وونوں میں مشترک اور دونوں کی وراشت ہو۔ جناں چہ وسلم نداورداجیوتا نہ کی ریاستوں میں درباری قاعدے ، معاشر تی آ داب و رسوم وہی دائج ہمو گئے جو مغلبہ عکومت میں کھے۔ عدالتوں اور دفتروں کی زبان فارسی ہموگئی۔ جب فارسی کی جگہ اُردؤ نے لے کی توان ریاستوں میں کھی اُردؤ کا دور دورہ ہموگیا۔ یہ بات یا در کھنے کی ہم کہ اتحا دکاسب سے بڑا ذرلیہ اُردؤ ہدی۔ چوں کہ یہ ہمندو مسلم دونوں کی زبانوں اور تہذیبوں سے مرک ذرلیہ اُردؤ ہدی۔ چوں کہ یہ ہمندو مسلم دونوں کی زبانوں اور تہذیبوں سے مرک گارلیا اور سارے ہندستان برچھاگئی۔ اب بی تھی اس لیے اس نے ہر حکم گھر کرلیا اور سارے ہندستان برچھاگئی۔ اب اُراس بنا پر ملکی زبان ہونے کا دعوی کرے تو وہ بالکل حق بجانب ہو۔ گراس بنا پر ملکی زبان ہونے کا دعوی کرے تو وہ بالکل حق بجانب ہم کہ اس زبان کی جو اصل خوبی ہم وہی نکتہ چینوں کی عجوب بات ہو کہ اس زبان کی جو اصل خوبی ہم وہی نکتہ چینوں کی عجوب بات ہم کہ اس زبان کی جو اصل خوبی ہم وہی نکتہ چینوں کی عبی اسے ہوں نکار میں نکتہ چینوں کی عبی سے بہت ہم کہ اس زبان کی جو اصل خوبی ہم وہی نکتہ چینوں کی عبی بات ہم کہ اس زبان کی جو اصل خوبی ہم وہی نکتہ چینوں کی عبی بات ہم کہ اس زبان کی جو اصل خوبی ہم وہی نکتہ چینوں کی

نطروں میں عیب بن گئی ہی اور ہمارے تعبض مہر بانوں نے اسے نشائد ملک بناركها بهر سكيته بي سرخالص زبان بنين مخابط بهى -اس سليم ملى زبان بنين ہدوسکتی ۔ عباشک بیر مخلوط ہر اور مخلوط ہونا ہی اس کے حق میں سب سے برى يىل بوك يىن ربان قوى زبان مونى چاسىيد - بىرسىب كى بولى بورىكات کے اکثر ملاقے اور قرمیں اس کے بنانے میں شریک رہی ہیں ۔ یہ چھ سندستان ہی کی قوموں پرموقون مہیں بلکر غیر قوموں نے کھی اس کی تعمیر ہیں حصته ليا سى - آب كو حيرت موكى كه تقريباً ايك سواينكلوا ندين اور بور بين اليے ہیں جفوں نے شعر کے ہیں اور نعبن ان میں سے صاحب دلوان ہیں -علاوہ اس کے بیر کم اس نے مک جہتی اور اتحا و بیدا کیا مفاوط ہونے ست خووز بان كوبطوا فاكده بهنجاء اس كے لغات كا وخيره بره كيا س مختلف قتم کے خیالات اور جذبات کے اواکینے میں آسانی مہرکئی اور ایک خیال اور واقعے کو صحت وحن کے ساتھ بیان کرنے کے لیے الفا فلکے انتخاب كاايك وسيع ميدان بالخداكي جوا وسيب اورستًا عرك ليه برى فعمت بح. ليكن سب سے تا زه اعتراض وه هر جوسمبدرنا نندجی في اپنے صدارتی خطب میں کیا ہوجوال انڈیا سندی سامتیہ سیان سے گزشتہ سالا نہ علیم میں يدنا مين يرط صاكب عقاء اس مين وه أردؤ كومصنوعي زبان بنات مين مربان انسانی زندگی ، طرورت اورخوام شات سے بیدا ہوتی ہی ۔ و کسی سازش یا حیندلوگوں کی کوشش کا نیتج نہیں ہوتی - ایک الیی زبان کوس کے لیانے واسلے کروٹروں انسیا ن میں مصنوعی کنیا دن کودانت یا راستا کہ وان کنیا ہے الدبّه تعقب نیاسا دل انسا نوں نے دنیا میں زبانی سی کشرسته اور خلفتار کردمگی ا ذرا ہے ہمدر دی اسپنے اسپنے زمانے میں ایک عالم گیرزبان مینی حکمہندہ کھاشا

بنافے کی کوسٹش کی -اس سے ان کامقصدرید تھا کہ زبانوں سے اس بچوم بیں ا یک زبان الہی ہوجوان سیلے ضا بطگیوں سے پاک ہوج مرة حبز بانوں میں بائ مائ بین ماکدلوگ أسے آسانی سے سسیکھ لیں اور وہ ونیا بھر میں رایج موسيم - ليكن اس قسم كى زيانين جونطقى احدولون اور خاص منصوبول ك تحت بنائ جاتی میں رواج نہیں پاسکتیں اوراً خران نیک نفس لوگوں کی ۔ كوستستول كا بھى يہى حضر بلوا - اس قسم كى زبانوں كوسم بلاشبہرمصنوعى كم سکتے ہیں لیکن کسی الیبی زبان کومصنوعی کہنا جس کے بولنے والے کرواول کی تغداد میں ہوں اور جدا دبی خو سیوں سے مالا مال مہو کسی حال میں جا کر منہیں والساکہن بڑی وصاندلی ہی یا کم علی کی دلیل ہی واس یں شک انہیں كدزبانون كي بنيغ اورترقى بان بي انسان سي ادادس اورخواش كالمجى دخل ہے دیکن اس سے زیادہ اس کی ساخت میں قاررے کا ہا کہ ہم اور قدرت سيحة فاعد سيعجيب ونوسيب البي جن برانسان كوليرى وسترس حالهبي اس کیے اس زمانے میں بھی جولوگ مصدندعی زبان منہاکر ملک میں رائج کوناجا آئے نندی بین خواه وه کسی ارا دے سے بلور ان کی قست میں بھی ناکا می لکھی ہے سمبرورنا ج ا وران کے ہم خیال اصحاب کوچواس کوشش میں کی ہوئے ہیں ۔ پیکھلے تجربوں سے سین عالی کرماہی ۔

 کرتے ہیں کہ یہ اتفاق واتحاد کی گود میں بلی ہے۔ اس نے خیالات و معاشرت اور تہذیب میں یک جہتی ہیدائی ہے ا دراب بھی اس جہ کے انجام دینے کے لیے امادہ ہی ۔ یہ خوب سجو لینا چاہیے کہ جب تک زبان کامس کا طرنہ ہوگا سب منصوب ، خواہ وہ کیسے ہی برترا وراعلا ہوں ناکام رہیں گے اور ہم منہیں چاہیت کہ وہ دن آئے کہ اہلِ ملک کی کوششیں را کگاں جائیں۔ کا یابی منہیں چاہیا فی کوششیں را کگاں جائیں۔ کا یابی کے لیے بہی شرط اتحاد ہے۔ اتحاد کا بہلا قدم زبان کا اتحاد ہی اوروہ زبان اس کے لیے اس زبان کا ہونا لا زم ہے جس میں سب کا حصر ہی اوروہ زبان اس ملک کے لیے اس زبان کا ہونا لا زم ہے جس میں سب کا حصر ہی اوروہ زبان اس ملک کے لیے اس زبان کا ہونا لا زم ہے جس میں سب کا حصر ہی اوروہ زبان اس ملک کے لیے اس زبان کا ہونا لا زم ہے جس میں سب کا حصر ہی اوروہ زبان اس ملک کے لیے سوائے اُر دؤکے کوئی اور نہیں مہوسکتی کیوں کہ بیاتا و سے بنی اور اب بھی اس اہم فرض کوا داکر سکتی ہوکیوں کہ یہ اس سے خیریں ہی ۔

ہمکسی زبان کے خالف منہیں ۔ ہر زبان کو بڑھنے ، ور ترتی کرنے کا حق ہج اور سہندی کی مخالفت تو ہم کرئ نہیں سکتے کیوں کہ ہندی نہ عرف ہماری زبا کی زبیب وزینت ہے بلکہ اس کی جان ہے ۔ اس پر بنی اوراسی پراس کی قوت ہے اور ہم نے آسے اس رُسّے تک بہنچا یا کہ وہ علی اور ادبی زبان ہوگئ اور اب اُردؤ کے نام سے موسوم اور مشہور ہی لیکن سمبور نا منزی تو ایک الیسی زبان دائے کرناچلہتے ہیں کہ جو نہ سہندی ہی نہ اُردؤ اور نہ سہندت کی اور شہری اور نہ دیہا تی اور اسی مبارک زبان بی اکفوں نے ابنا ایڈرلیں لکھا ہے اسے ہم مصنوعی کہیں تو لے جا نہ ہوگا اور لطعت یہ ہی کہ اس ہندی کو وہ صوبہ سرحد، ملا بار و نجرہ میں دائے کرناچلہتے ہیں رجہاں ہندی کو وہ صوبہ سرحد، ملا بار و نجرہ میں دائے کرناچلہتے ہیں رجہاں ہندی کو وہ میں کھی کوئی واقعت نہیں اور ایک غضب اکفوں نے یہ کیا ہے کہ برج محاشا ، اور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور دھی ، بندیل کھنڈی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور دھی ، بندیل کھنڈی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور دھی ، بندیل کھنڈی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور دھی ، بندیل کھنڈی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور دھی ، بندیل کھنڈی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور دھی ، بندیل کھنڈی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور دھی ، بندیل کھنڈی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور دی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہندی سے اور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہور بی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہور بی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بی بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بھی ابنی ہور بی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بی بور بی ، بور بی ، میتھلی و غیرہ بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کی بور بی ، بور بی ، بور بی ، میتھلی و بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کو بولیوں کی بور بی ، بور بی

خارج کر دیا حالاں کہ اصلی ہندی یہی ہو۔ اس بارسے میں ہم ابنے ایک محقق ووست کا قرل نفل کرتے ہیں ؛۔

" أردؤ مهندي كالمحكر العص حيد تنك فظراه رجيبة ببتداوكون تك محدود يم ور من حقیقت یه به که سندستانی اس زبان کو کہتے ہیں جو شا لی سن بتان کے شہروں اور تصبوں کی عام زبان ہم اور ہزار سال سے بنتے سنورتے اس ورجے تک بہنجی ہو کہ گھر کھر بولی مهاتی ہیجا ور حبوبی ہندت ن میں کھی سمجی حافی ہو۔اگریہ سوال کیا جائے کہ بچر مندی کے کہتے ہیں تواس کاجواب بہت ۔ آسان ہوبعنی اگرچہ سندستان کی ہربولی مہندی ہو، کوئی مشرقی ر بنگالی ، الریه ، اسامی ) کوئ مغربی ( برج ، پنجابی ، نیشتو، سندهی) اورکوئ جنوبی د تا مل اتلنگی ، کنطری ، ملیالم) نیکن موصفه می اسب مہندی بولیاں دوہی تسلیم کی جاتی ہیں ۔ابک برج تھا کاجو سری کرشن جی کی سرزمین اور دہا ہا رست کی یا د ولاتی ہیں اور دوسري اودهي جورام جندرجي كي رارج دباني اجودهما اوررامائن كى يا دكار بر ان دونون سرزسينون سي جربوليان رائع اب وه وا فعتُ م ندو ندبهب سك نقطهُ نظرسي بهت مقدس مي ليكن النال کوئی نظریر نہیں اور دیہات کی ابتدائی اور معمد لی صرورت کے علاوہ کوئی اوپی یا سخارتی کام ان سے نہیں لیاماً سکتا۔ اس بولی کو جہاں بھی مدنی صرور ہاست سے واسطر بڑتا ہی یہ آردو ہوجاتی ہی ۔

اس کے علا وہ جس طرح دوسری مندلوں کا لٹر پر اور

سناءی صوف سنگرت سے طاز بیان اور موص تک محدود ہی اسی طرح برج اور اور حی بھی ایک تنگ اور شخصر وا کرسے میں رہنے کے بعد مردہ ہورہی ہیں اس برستم یہ بھورہا ہی کہ بجائے اس سے ان کوفطری طریقے پرلٹرتی کرنے کاموقع دیا جائے ان ہندی بولیوں کے دوست نما وشمن بھراس کی گریر کو پائی تی کی ویا کرن ، بین جہوں تک بین حیکون اور روح برور نفر شجوں تک بین حیکون اور روح برور نفر شجوں تک پہنے کا داستہ روکے کھولے ہیں ''

اگرہم ان خیالات برنظر کھیں اور داوں سے بیجا تعصبات اور مندبات کو بھال کر زبان کے ارتقا اور نشو و نما کے اصولوں برغور کریں اور ملک کی بہبددی کومقارم مجھیں توزبان کے مسئلے کا حل مونا دستوار نہیں بلیکن برظا ہرموج دہ مالاً اس کے سازگار نہیں معلوم ہوتے ۔

ان بخنوں سے قطع نظر کرسے جوابھی ایک درت تک جاری رہیں گی جن کا فیصلہ عبلہ ہونا مشکل ہے۔ یمیں ایپ کام کی طرف رجوع کرنا جا ہیئے -

اس کوکھی ٹہیں محد لنا جاہیے کہ ربان نوا وکسی ہی حقیر ہو، بولنے والوں کی لاندگی سے، اندرا ور با ہرالیں لیٹی ہوتی ہی کہ وہ اس کاجز و لا پنفک ہوجی ہی خوجاتی ہی کر ان کی زندگی سے، اندرا ور با ہرالیں لیٹی ہوتی ہی کیوں کہ ان کی زندگی سے تمامشون نوبان کی مخالفت ہو الوں کی مخالفت ہی کیوں کہ ان کی زندگی سے تمامشون بوٹی سیاست ، معاشرت ، تہذیب و تدن کا سرایہ اسی میں مفوظ ہی زبان کا جا تا ذندگی کا جا تا ہی ۔ زبان سے لیے دنیا ہیں بڑسے بڑے فسا و اور خبگس ہوگ ہیں ۔ میں یہ نہیں کہنا کہ آب اس سے لیے ہیں ۔ میدان جنگ بی اور اس سے باہر ہی ۔ بی یہ نہیں کہنا کہ آب اس سے اس تعم کا ذکر کرتا ہی تو اس سے اس قعم کا ذکر کرتا ہی تو اس سے اس قعم کا ذکر کرتا ہی

تووہ بو حصے ہیں کہ ہم کیاکری ؟ یہ سنتا ہوں توسیرے ول کوصد مہوتا ہو۔ ہماری لاعلی اور سے لیسی کی یہ نوست ہم کہ ہیں یہ بھی تہیں معلوم کہ کیا کرنا جا ہیے اس میں ان کا قصور نہیں ، یہ ہما رے رہ نماؤں کا قصور ہم کہ وہ اپنے بھائیوں کی صبح رہ نمائی نہیں کرتے ۔

لین اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہی کہ انسان اور خاص کرہم بالطبع کا بل واقع ہوئے ہیں۔ کام کرنے سے جی چراتے ہیں لیکن یہ یا در ہے کہ جوشخص یا قوم کام کرنے سے جی چرائے اسے کبھی کام یا بی اور آزادی عالی نہیں ہو کئی کابل اور کام جور سے نصیب میں غلامی لیمی ہی۔ ازا وا در قوموں نے ابنی زبان اور کام چور سے نصیب میں غلامی لیمی ہی۔ ازا وا در قوموں نے ابنی زبان اور کہ ما نیں دیں یا بڑی بڑی قربانیاں کریں ہم تو آب سے صرف یہ جاہتے ہیں کہ ما نیں دیں یا بڑی بڑی قربانیاں کریں ہم تو آب سے صرف یہ جاہتے ہیں کہ زیادہ نہیں تو کھوڑی سی توجہ اس طرف کبی فرمائے۔ اگر احیا ناگر بھی صرورت براے کو زیادہ نہیں تھوڑی سی زجمت اس کے لیے بھی گوارا کہی ۔ اگر احیا ناگر بھی اتفاق براے کی خرج کرنا بڑے نے تو زیادہ نہیں توایک قلبل احقی حصتہ ابنی کہائی کا اس میں بھی صرف کیکھے گریا در کھیے کہ یہی دراسی توجہ نائی بھوڑی سی زحمت اور آب کی کہائی کا بہی قلیل ا ورحقی حصتہ آب کی سنجات کا باعث ہوگا۔

اس میں کوئ زحمت مہیں صرف توجہ کی صرورت ہی ۔ خطوں کے لفا فوں بر بترارد و پی کھیں ۔ حباسوں میں تقریریں اُردؤ میں کریں ۔ اسپنے حباسوں کی رو وا ویں اُردؤ میں تحقیل ۔ اسپنے سائن بورڈ ، اسپنے نام کی تختیاں اُردؤ میں بہوں ۔ مئی آرڈو میں تحقیل اُردؤ میں ۔ مبی آردؤ میں طلب کریں ۔ اور اُردؤ ہی بیں خاند پڑی کریں ۔ اسپنے بھروں اور عام بول جال میں اُردؤ اور استعال کریں ۔ باہم خط وکی مبت اُردؤ میں کی جائے آردؤ اخبار اور سالوں استعال کریں ۔ باہم خط وکی مبت اُردؤ میں کی جائے آردؤ اخبار اور سالوں

کی سرپرستی کریں ، از دوکتابوں کا مطالعہ کریں ،حساب کتاب اُردو میں رکھیں ۔ بیدعام باتیں ہیں ،اگر حیصعولی ہیں مگر بہت ضروری ہیں - اس میں نہ زحمت ہی نہ خرج صرف کھوڑی سی توجہ ورکار ہو۔

اب میں ان امور کا فرکر تا ہوں جن میں کچے زحت بھی ہم اور کچرن بھی۔
ار خاگی طور پر اُر د کو کے مدرسے اور مکتب قائم کیے جائیں۔
ہا۔ بالغوں کی تعلیم کے لیے شبینہ ،مدرسے کھولے جائیں۔
ہو۔ دینی مکتبوں میں اُر د کو کی تعلیم لازمی کردی جائے۔
مہا۔ لوکیوں کو خاص طور بر اُر د و کی تعلیم دلائی جائے۔
مہاں جہاں جہاں مکن ہو مطالحہ گھر قائم کیے جائیں۔
ہو۔ اُردو کی اہمیت لوگوں کے فرہن شین کی جائے اور اکفیں اُردو اخبارات

آخریں ان چند امور کا ذکر کرتا ہوں جن کا تعلق خاص طور برآپ سے ہو۔
ارپاسٹ میں اُروؤ سے تحفظ اور اس کی ترویج سے لیے ایک ستقل اور
مضبوط انجن ترقی اُردؤ قائم کی جائے جس کی مثاخیں ریاست بھریں بھیلائ جائیں۔
بدر پاسٹ کو مشورہ ویا جائے کہ اُروؤ سے تحفظ اور اس کی ترقی سے لیے
ایک خاص افسر کا تقرر کیا جائے۔

ہد نیز بہ درخواست کی جائے کہ اُندؤکو بھی درجہ دیا جائے جو مہندی کو حاصل ہو اور مدوالتوں میں اُردؤ رہم الخط کی اجا زت دی جائے ۔
مہداروؤکے کتب خانوں اور مدرسوں کے سلیے ریاست سے اماد کی ورخواست کی جائے ۔

سبكوشكركرناجاب كساب ايك بيدارمغز اورروش خيال فرال دواك

رعایا ہیں بین کو اپنی رعایا کی بہبودی کا بہت خیال ہی ۔ اگر آپ منامب والیقے پر اپنی صرور توں کا اظہار کریں گے توامید ہی کہ وہ ضرور لحاظ فرما کیں گے ۔ لیکن بیصرور ہی کہ جب تک آپ کام یاب منہوں برا برکوشش کرتے رہیں اور بار بارا بنی صرور تیں اور شکانیس بیش کرتے رہیں ۔

اتحرین آپ سے صرف اتنا عص کرنا چا ہتا ہوں کہ جوکام آپ اسنے ہا کھ میں لیں اسے صبر واستقلال کے ساتھ برابرکہتے ہیں۔ ناکام یا بی سے بدول اور مایوس نہ موں - انسانی کوشش بڑی زوست قوت ہو گریشرط یہی ہو کہ استقلال میں فرق نہ آئے ۔ بھر ہرشکل آسان موجاتی ہو ۔

## خطبة صدارت كل بنجاب أروؤ كانفرنس لائل بور

#### منعق و سرم روم مرووري المهايم

حضرات !

کانفرنس کرنا آج کل فین مهوگیا ہو، ہنگامہ بندی اور تفریج کے لیے لاگوں کو اچھانسخه ہاتھ آگیا ہو۔ اس قسم کی اُردو کا نفرنس ہیں سناع ہجی ساتھ ساتھ ہوتا ہو بلکہ یوں کہنا جا ہینے کہ مشاع سے جواز سے لیے کا نفرنس بھی کہ لی جوتا ہو بلکہ یوں کہنا جا ہی کہ مشاع سے جواز سے لیے کا نفرنس بھی کہ لی جاتی ہو۔ مجھے بعض ایسی کا نفرنسوں میں شرکست کا اتفات ہوا ہو اور ہمیشہ اور جب کوئ میرے سامنے کا نفرنس کا نام لیتا ہو یا اس میں سنرار ہوگیا ہوں اور جب کوئ میرے سامنے کا نفرنس کا نام لیتا ہو یا اس میں سنرکست کی وعوت ویتا ہو تو مجھے تکلیف سی محسوس ہوتی ہو کسی خص یا جاعت کو کا نفرنس کی کرنے کا حق نہیں جب ناک وہ کچھ کرکے نہ وکھائے۔ اگری کا حذبہ بہیں ہوتو اس خیال ہی کو ول سے نکال دینا جا ہی ۔ تفریج اور دل لگی کے لیے اور کہ کہنس سے سامان موجود ہیں انھیں کام میں لائی ۔ مگر خدا کے لیے کا نفرنسول کو کسی سے سامان موجود ہیں انھیں کام میں لائی ۔ مگر خدا کے لیے کا نفرنسول کو کسی سنسانی کاموق نہ نہ دیکھے۔

انشرف رباض صماحب جب مجھ سے دقی ہیں سلے اورا کفوں نے لاکل ہور اس کا نفرنس کرنے کا خیال ظاہر کیا تو ہیں نے ان سے صماف صماف ہی کہا جو ہیں نے ان سے صماف صماف ہی کہا جو ہیں نے انجم سے ایکی آسپ کی خدمت ہیں ہوفی کہ ہم حقیقی کا م کرتا چلہتے ہیں اورالیا کام کریں گئے کہ دوسروں سے ملیے مثال ہوگا - اس سے بعد میرسے بیا انکار کی کوئی گئے ایش نہ رہی اور اسب میں اس خیال اورامبد سے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی کا نفرنس حبیا کہ استرف ریاض صاحب نے فرمایا تھا ۔ ابساکا م کرکے کہ آپ کی کا نفرنس حبیا کہ استرف ریاض صاحب نے فرمایا تھا ۔ ابساکا م کرکے دکھا آپ کی کا نفرنس حبیا کہ استرف ریاض صاحب نے فرمایا تھا ۔ ابساکا م کرکے دکھا آپ جو ہمار سے مقصد سے لیے مفید ہوگا اور اسپنے عل سے کام کرنے کی اجھی مثال بیش کرے گئے۔

 خطبات عبالحق

یرست تنیسری بارق کاکیا وه ا ہی ۔ گویا ہم بہت بھولے بھالے اور معصوم ہیں انتیسری بارق کاکیا وه ا ہی ۔ گویا ہم بہت بھولے بھالے اور ہم اور ہم اور ہم اور ہم اور ہم بین انتیان ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ہم یہ جانت اور سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ہم یہ جانت اور سمجھ ہیں کہ ہم یہ بارق لواتی ہی توہم کیوں لائے تہیں ۔ اسل یہ ہی کہ ہم اس حیلے سے اپنے میں بر بر دہ خوال کر اپنی ومرداری کو المکاکرنا جا ہتے ہیں ایکن ان حیلوں سے ہم اپنی وقت داری سے بری الذیتہ منہیں ہوسکتے ۔

آب کوسعلیم ہوکہ مہاراجا رئیس سنگھ کے زمانے میں بنجاب میں سرکاری
زبان فارسی بھی ۔ السط انڈیا کمبنی نے حب بنجاب کونٹے کیا تو و سرے علاقوں
کی طرح یہاں کی زبان بھی اُرد فوہوگی اور تقریبًا ایک صدی سے وفتروں ،
عدالتوں اور مدرسوں اور سرکاری دربار میں جھائی ہوئی ہو۔ سینکڑ وں افہً
ورسالے اُرد فو میں نکلتے ہیں۔ خطوک است اُرد فومیں ہوتی ہو جتی کتابیں یہاں
اُرد فومیں شایع ہوتی ہیں کسی اور زبان میں بہیں ہوتیں ۔ یہاں اُرد فوک ایسے
اُرد فومیں شایع ہوتی ہیں کسی اور زبان میں بہیں ہوتیں ۔ یہاں اُرد فوک ایسے
ضوق سے پڑھا جا تا ہی ۔ یہ سب کچھ ہوتے ہیں اور ہی جن کا کلام بڑی وقعت اور
شوق سے پڑھا جا تا ہی ۔ یہ سب کچھ ہوتے ہیں اور ہیں جن کا کلام بڑی وقعت اور
کو ذریعے تعلیم ہونے کا مطالبہ کیا جا تا ہی ۔ حالانکہ ہندی بنجا ب کسی علاقے
کو ذریعے تعلیم ہونے کا مطالبہ کیا جا تا ہی ۔ حالانکہ ہندی بنجا ب کسی علاقے
کی زبان بنہیں ہی ۔ آخر یہ کیوں ؟ اس کی وجرسوائے اس کے کچھ بنیں کہ یہ
موجودہ زبانے کے حالات کا اثر ہی اور اس طرح ایک آخری کڑی جو اتحاد
مذہبی جذبات تھی مشرکی ہوگئے ہیں اور اس طرح ایک آخری کڑی جو اتحاد
کی رماگئی ہی وہ ٹوٹٹی نظراتی ہی۔

ہم جو اُردؤکو ملکی زبان کی حیثیت سے بیش کرتے ہیں تووہ سیاسی یا ندہبی حذبات سے منا ٹر ہوکر نہیں ماکہ اس اتحاوکی خاط بیش کرتے ہیں جآج کل

بے در دی سے روندا جارہا ہی با وجو دگوناگوں اختلا فات کے اس وقت کھی اسے یہ انتیار حال ہوکہ اس سے شیدا تیوں میں سرمذہب وملّت اور ہرفرقے ا ور ہرخیال سے لوگ ہیں ۔ اس سے مقاطع میں کوی دوسری الیی زبان مہیا جے یہ فضیلت ہو۔ یہ صدیوں کی کمائی ہم اور ہمسب کے اسلاف کی صدیا سال کی محنت ا ورشقت اورسلسل کوسشش سے اس دستے کو پہنچی ہی جو اسے حاصل ہی اسے کھوکر اورمٹاکرکسی الیبی زبان کورائج کرناجے نہ بیر ترتبیرع کل ہی جو نکسی ملاقے ہاشہر یادیہا ت کی بولی ہو ، کہاں کی دانش مندی ہریج جزر ہ<sup>اتا</sup> بنی ہی اس بیے ہتی کہ ہم سب مل کراس ہیں بات جیت کریں ، ونہوی کاروباً **حِلائیں علمی اورا دبی کام لیں - اس میں اب کون ساای** عبب بیلا ہوگیا ہی کہ اسے کالے اوراس کی حکہ زبردستی ایک نئی زبان گھڑ کر حلانے کی کوشش کی جا دہی ہی ۔ اگرہم اسی طرح ہرعہدیں اینے بزرگوں کی کمائی خاک میں ملاکر نے گروندے بناتے رہیں گے توہم راکیا حال ہوگا رخصوصاً صوبہ بنجاب کوکون سی السی ضرورت واعی ہوئ تھی کہ بہرہنگامہ برباکیا جارہا ہے۔ تعف اوقات لوگ حذبات سے اندسے بوركرك سوج سجے اليے كام كركزرتے ہى جوقوم کی تباہی کا باعث ہوجاتے ہیں - اس کے بیدمعنی ہیں کہ سنجا بایں - جرمیلے ہی اختلافات کا دنگل بنا ہوا ہو ۔۔ فسأ داور نفاق کا ایک اور مماذیتیا رکیا جائے جس کا بہتجے ظا ہر ہو کہ سواخرا کی اور رسوای کے اور مجھے بنيس موسكتا -... 100 MY C

تھ کانے لگ جائیں گے تو وہ اپنی خلطیوں اور کج فہیوں پر بچینا کرسرہ وکر مبطیل اور ساری محصوں کو آنا فانا میں سلجھالیں کے سیکن اگر سم نے زبان کے معاسلے میں بیجیدگیاں بیداکردیں اورائی موجودہ روش کونہ بدلا توسارے فیصلے اور مجبوتے وهرے سے وهرے رہ مائیں کے اور کھے بنائے نہ بن براے گی -اس میلید دانش مندی کا تقاضایه به که ممرابان کوستیاسی اور مابهی همگرون سے پاک صاف رکھیں ورنہ نیج میں ایک الیبی رکا وط بیدا ہوجائے گی کہ معا ملہ منبھالے نہ منعطے گا اور ساری کو شنتیں اکا رت ہوجائیں گی -ا بک بڑی خلطی ملکہ کوتاہ فہی اس معاملے میں یہ ہوئی کہ زبان کے نا دان دوستوں نے زبان کے مسئلے کوسندوسلم سوال بنالیا - اس بالصیب مك ميں ہرچنے بہن وسلم ہوجاتی ہو۔ يہاں تك كه جائے اور ياتی بھى بندومسلهان موگئے ہیں - بہی حال آج کل زبان کا ہی دلیکن افسوس اور سخت افسوس اس وقت برویا ہے جب یہ اختلاف اس زبان سے متعلق کیا جاتا ہے حب میں سندومسلمان وونوں برابر سے مشر کیب ہیں ۔جو دونوں میں مقبول اور دونوں میں محبورب رہی ہی اور جوان دونوں کی مشرکت اورا تحا د کے بغیر وجو دہی میں نہیں آسکتی تھی اور یہ قول سُرتیج بہاور سپرو سب دو مسلها نوں کی نا قابلِ تقییم وراشت ہی ۔ اب پیسقبول اور محبوب زبان کیو<sup>ں</sup> هرود دیج و اس کا سبب انهی بیان کرجیکا ہوں - اس میں عوام کا تصور تہیں وقصور ہوتو ہارے میڈروں کا جن کے ہاتھ میں ملک کی رہ نمائی ہو سیاسی اغرامن زندگی کے سرضعے میں حیائے ہوئے ہیں اور انصاف اور فلوص کی بجائے سیاست کاری سے کام لیا جاتا ہو اور سیاست کاری وہ بس کی كانظى ہوجوسارے فسادوں كى جۇ ہى - ہمارے سياسى بزرگ سب كي كہتے ہيں

لبکن ان کی با توں میں لفظ زیا وہ معنی کم ہوتتے ہیں ۔ صاف باش کھی نہیں کہتے۔ اور اور ان ان کے دل میں ہوتی ہے اور اوس دھی زبان پر. اور اکٹر الیبی زبان میں تحریر وتقریر فرماتے ہیں کہ وقت براہے مطلب کے موافق معنی بیدا کرسکیں ۔ آب نے سہور نا نندجی کاخطب الماحظ کیا مو کا جو کچھلے دسمبریں آل انڈیا ہندی سیلن کے سالانہ ا مبلاسس میں برا صا کیا تھا۔ اس میں انھوں نے اس خط وکتابت کابھی ورکیا ہم جو ان میں اور گاندھی جی میں ہرئ تھی۔ گاندھی جی ان کے جواب میں سندرتانی سے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ کا نگریس نے مھاسٹ کا نام رکھا ہے اور کوئی قید نہیں لگائی ۔ اب آب ہی انصبا ت کیجے کہ اس کے کیا معنی موے ، بھا شاکا نام تورکھ دیا لیکن جس بھاشاکا بدنام رکھا ہم اس کی کوئ تصریح مہیں ۔ تعییٰ یہ ایک اسم ہم بلامسیٰ ۔ لطف یہ ہو کہ مہندستانی کا رزو لیوشن خو د کا ندھی جی نے اپنے قلم سے لکھوکم دیا تھا اور وہی کا نگریس میں منظور ہوا <sup>یہ</sup> کوئ قید تنہیں لگائی کا فقرہ بہت پُرمعی ہی و لینی جب زبان کا معاملہ بیش ہوگا اور بحث اسے گی تواسینے مطلب کے موافق معنی بہنا وی جائیں گے ۔ اس وقت آدھی بات جودل میں تھی زبان برائے گی -جب بڑے بڑے دہاتا وں کا یہ حال ہو تو ہم سے گنہگار کس گنتی میں ہیں - یہی حال ہم آج کل بنجاب میں دیکھ رہے ہیں - ایک معاملے کے متعلق مختلف اخباروں میں مختلف بیان مثا نیج ہوتے ہیں ۔ ایک کچی کہنا ہو اور دوسرا کچیا ور حکومت ترجمه اور سی کہتی ہی . خلوت ہیں کیجھ ہی اور عبوت ہیں کچھ بالمثافہ ا پات اور تخریرین دوسری ، وہی ا وهی بات دل میں ادر آوهی خطبات عباليح

ز بان بر- سرسیاسی شخصکنڈے کب تک کام دیں گے۔ بقیناً ایک دن ان کا بھرم کھل جائے گا۔

یہ وہ بانیں ہی جوروزانہ ہمارے ساسنے آتی ہیں اور ہمان پر افسوس کرتے ہیں ۔ یہ بھی کوئ زندگی ہو کہ سربات میں اختلاف اور برمعالي بي كيوط - ان حالات بن أب الجين ترتى أروؤكو فینت سیجیے کہ اس نے اس چیز کو لیا ہے جو سندسانی تہذیب و تدن کی (لینی اس مثرن کی ج مبتدومسلیانوں سے سامیھے سے بنا ہو) سب سے برطی نشانی ہو۔ ہماری تا ریخیں را جا وُں اور با وشا ہوں کے جاہ و ملال ، در با رو س کی شان و ستوکت ، ستکر کشی ا ور حینگ و حبرل سے بھری پڑی ہیں ۔ لیکن ان تا ریخوں میں نہیں ملتیں تو وہ چنریں جوزندگی کی جان میں ۔گزششت صدیوں میں ہمنے ایرانی سندی مہذیوں کو سموکر ایک اسیے عجیب اور نوش نا تدن کی بنیا و ڈالی حس کا اٹراب تک ہمارے رہنے ، سہنے ، کھانے بینے ، لباس ، صناعی ، بول جال، غوض زندگی کے برشیم بیں پایا جاتا ہو اور اس تدن کی سب سے عظیم الثان اور باوتعت یا دگار ہماری وہ زبان ہم جو اُردو کے نام سے مہندتان كجريس ياى حانى مى د انجن ترقى أردؤكا مقصد اس يا دكاركو قائم دكهنا ا در ترنی دینا ہی ۔

انجن نے اس خصوصیت کو قائم رکھا ہی جو اُردؤکی اصلی اور بٹیا دی خصرصیت ہی ۔ جس طرح ہی زبان م بس کے میں جول سے بنی اورکسی خائش فرقے کی نہیں اسی طرح انجن بھی خاص فرقے کی نہیں اس کے ادکان ، سر پرستوں اور میدردوں میں مرجاعت ، ہرفرقے ، ہرقوم و ملت ، ہرخیال اور ہررنگ کے لوگ شریک ہیں ۔ اس کیے ایک سر اس میں مدد کریں۔ انجن کو ایپ سے درخواست ہو کہ آپ ہاری اس کام میں مدد کریں۔ انجن کو مضبوط بنائیں ، اس کی شاخیں ملک بھر میں قائم کریں اور اس کا بیفاً کھر گھر پہنچائیں اور اس کی بدولت کھر گھر پہنچائیں اور اس کی بدولت کھر گھر پہنچائیں اور اس کی بدولت کھر اس کی جواسی کی جہاری اور اس کی بدولت کھراسی کی جہاری اور اس کی بدولت کھراسی کی جہاری اور اس کی بدولت کھراسی کی جہاری اور اس کی اور اس کی بدولت کو ہا ری

نہال دشمنی برکن که رنج بے شار آرد درختِ دوستی نبشاں که کام دل بهار آرد

## خطبه صدارت بوم أرد والحبن حايث اسلام للبور

#### ١٢ رايرل المهواء

آپ کی انجن نے چندسال سے اپنے سالا مذ جلسے کے بروگرام
میں اُردوکے لیے بھی ایک دن رکھا ہو۔ یہ بہت مبارک خیال ہی و آپ کا صوبہ تقریبًا سوسال سے اُردو زبان کی برورش اور خدست کردہا ہی ۔ اور اس کے ذریعہ سے اس نے وہ کام کیا ہی جو ہندستا کے کسی ووسرے صوبے کو نصیب نہیں ہدا۔ یعنی اس نے اپنی وسیح قلرو میں نسانی اتحا و پیدا کر دیا ہی ۔ اس کی سبی قدرہیں اب مہوی ہی ۔ جب کہ دوسرے صوبے اختلا ن اور افتراق بڑھارہ کے موسے کے اختلا ن افراق بڑھارہ کے ان کا من کی جب کہ دوسرے صوبے ان کلا ن اور افتراق بڑھارہ کے اس کی بیادہ دوسرے صوبے ان کلا ن اور افتراق بڑھارہ نے موسے ہاری تہذیب اور زبان کی جڑیں کھوکھلی کررہے تھے ۔ آپ ان کی جڑیں کھوکھلی کررہے تھے ۔ آپ نے ان کی نبیاد اور سخکم کررہے سکتے ۔ یہ معمولی کام نہ تھا ۔ آپ نے ان کی نبیاد اور مال کا ہی باکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو قربانیاں کی ہیں وہ مشقست اور جاں کا ہی باکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو قربانیاں کی ہیں وہ مشقست اور جاں کا ہی باکم یوں کہنا چاہیے کہ جو قربانیاں کی ہیں وہ کسی حال ہیں کھلائی نہیں جاسکتیں ۔

لیکن بدنستی سے الیا زمانہ آگیا ہو کہ اب اس کی ترقی کا اتنا فکر مہیں ختنا اس کی حفاظت اور مدافعت کا ہے۔ ہمارا حال اس وقت اس شخص کاسا ہی جیے کتا ہوں کے نادر اور قلمی نسخوں کے جیچ کرنے کی وسن ہوتی ہو۔ وہ حبکہ حبکہ مارا مارا بھرتا ہو اورطرے طسمرح کی صعوبتیں جھیلتا ہی اور جہاں کہیں کسی نا در نسنے کا سٹراغ لگتا ہی، فرراً و ہاں پہنچتا ہو ۔ نوشا مدسے ، حیلے سے ، وہیم بیسہ صرف کر کے استه حانسل کرتا ہی - اس طرح زندگی کا بیوا حصتہ اور عمر تجر کی کمائی اس میں لگا و بیتا ہی ۔ حبب امکِ مدت کے بعد ایک بیش بہا اور اور طِلا وخیرہ جی کرلیتا ہی تہ اُسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہی اور بِصُولًا بنبين سامًا وليكن معاً است ابك دوسرا فكرلات موحامًا بح وہ سوچتا ہو کہ اس انمول خزانے کا جج کرنا بیشاک بہت کھن اور وشوار تفا اور میں اس دشواری پرغالب آگیا کیکن اب اس کی حفاظت اس سے کہیں ٹریا دہ دشوار ہو۔گر دوعنیا ر ، ا ب و ہوا کے اثر ، کیر وں اور دیک کی یورش اور شرلفٹ چوروں کی نظر بدسے اس کا بچا نا آسان نہیں ۔ اب باقی عمران سب کے مقابلے اور مدانعت میں بسرکرنی ہوگی - اس خیال سے اس کی دوشی اً وهي ره جاني برء يهي عال اب بهارا برد - سالها سال نسلًا بعد سُلِ ہم نے اپنی زبان کی نشول اور اشاعت و ترقی میں کوسسس کی اور عین اس وقت حب که سم اسے علم وادب سے اور زیا وہ مالا مال كرنا جائت تق ، بهي اس ك بجازكي يراكني - بجاؤكمي كس سه؟ اُن سے جو اس کی برورش اور ترتی میں برا برکے مشریک کھے - غیرسے مقابلہ اتناشکل نہیں ہوتا خبنا اپنوں سے ۔ اور بیسخت سانحہ ہور اس سے ملک میں بیجان پیدا ہوگیا ہو، تعلقات میں زق اگیا ہو اور اختلاف کا ایک ایسا سوتا کھل گیا ہو جہ بند ہوتا نظر مہرس س

ای اہل بنجاب! ہم آب کی طرف سے مطمئن سے اور یہ سی محق تھے کہ اور صوبوں ہیں کچھ بھی ہو مگر آب اس غیرمعقول منتورش سے محفوظ ہیں کیوں کہ آب نے مدت دراز کی کوسٹن سے البیا نسانی اتحاد بیداکرلیا ہی کہ وہ معمولی مخالفتوں سے نہیں ٹوٹ مکت نیکن ہیں دبھتا ہوں کہ وہ آندھی جو آپ کے بڑوسی صوبوں ہیں زور شورسے عیل رہی ہی اس کی سرسرا ہسٹ بیٹاں بھی محسوس ہورہی ہی ۔ مگر مجھے نقین ہی کہ آب اپنے فیلی استقلال اور ہمت سے اس کے روکنے کے لیے سینہ سیر ہو مائیں گے اور اس طوفان لے تمیزی کو آپ صوبے میں جوافل نہ مہو مائیں گے اور اس طوفان لے تمیزی کو آپ صوبے میں جوافل نہ مہو مائیں گے۔

اس بہینے کے ایک مشہور سندی رسالے میں جو بناس سے سٹا بے ہوتا ہو ایک مضمون بنجاب کے ہندی آردؤ حمگر اے سے متعلق اس میں دہی باتیں ہیں جو آپ باربار اخباروں میں پڑھہ چکے ہیں اور ان کا اعادہ فضول ہی اصل بات بہ ہو کہ بنجاب میں مندی کوئی زبان ہی نہیں اور اس لیے اس بر بہو کہ بنجاب میں مندی کوئی زبان ہی نہیں اور اس لیے اس بر بحث کرنا ہی غیر صروری ہی ۔ ریاست طرا و مکور میں بھی بہی واقعہ بیش آیا۔ وہاں بھی مہندی کے صامبوں نے حکومت بر زور ڈاللاکم بیش آیا۔ وہاں بھی مہندی کے صامبوں نے حکومت بر زور ڈاللاکم

ہندی ملارس میں رائج کی جائے۔ مکومت نے صاف جواب وسے دیا کہ ہندی پہاں کی زبان نہیں ۔ اس لیے داخل نصاب نہیں کی جاسکتی ۔ یہ تو ہوا بنجا ب کے مشکل ۔ لیکن اس مضیون میں مضمون نگا نے جیب سنطن سے کام لیا ہی وہ انکتا ہی کہ مہندتان میں مسلمانوں کی آبا وی نوکر وٹر بتائی جاتی ہی ۔ ان میں آرونو بولنے والوں کی تعداو صرف لا کھوں کے اندر ہی کیوں کہ عربی ، فارسی یا آروئو بڑسے کھے مسلمان زیا وہ تر شہروں میں رہتے ہیں اور ویہات کے مسلمان سب مہندی ہو گئے ہیں ۔ ایک تو یہ کہ آروئو مسلمانوں کی زبان ہی دوسرا یہ کہ صرف شہروں کے مسلمانوں کی زبان ہی دوسرا یہ کہ صرف شہروں کے مسلمانوں کی زبان جی اور تیسرا یہ کہ باتی تیام آبا دی کی زبان جی میں ہندؤ مسلمان وونوں شریک ہیں ، مہندی ہی ۔

ہندی والوں نے عجب تا شاکر رکھا ہی ۔ بہلے تو انھوں نے بر الزام وینا شروع کیا کہ مسلمان اُدوؤکومسلمانوں کی زبان کہتے ہیں اور اس پر مہبت غم وغصتہ کا اظہارکیا ۔ چرں کہ سراسربہتان کھا اس کا کچھ افر نہ ہوا ۔ اس کے بعد دؤسری جال یہ تھی کہ خودہ کا یہ کہنا شروع کیا کہ اُردؤمسلمانوں کی زبان ہی اور ہمندی مہندوں کی۔ چناں چراس رسالے کے اس مضہون میں لکھا ہی کہ' برقسمتی سے مہندی مہندووں کی اور ارُدؤو مسلمانوں کی زبان بھی جائے گئی ہی' جب بہی کا تی نہ ہوا تو ایک نیمانگونہ پرچھوٹواگیا ہی کہ اُردؤ صرف شہوں بہی کا تی نہ ہوا تو ایک نیمانگونہ پرچھوٹواگیا ہی کہ اُردؤ صرف شہوں کے جبند لاکھ سلمانوں کی زبان ہی مانی نربان مہندی ہی۔ اُن کو سان مہندی ہی۔ اُن کی ہو بیگنڈے کا زمانہ ہی اور پرو پیگنڈے میں ہوتم کی خلط بیانی اُن کی ہو بیگنڈے کا زمانہ ہی اور پرو پیگنڈے میں ہوتم کی خلط بیانی

خطبات عبدالحق

جائز سجی گئی ہی ۔ ان باتوں کی تر دید کرنا تضیح اوقات ہی ۔ ہیں اُن سے صرف ایک سوال کرنا چا ہتا ہوں کہ حب انگرنری عہد میں فارسی کی حگر اُرود عدالتی ، وفتری اور تعلیمی زبان قرار دی گئی تواس قوت کی حگر اُرود عدالتی ، کہاں تھیں ؟ اس وقت کوئی منہ سے مذہبوٹا یہ صحاحب د ہندی اکہاں تھیں ؟ اس وقت کوئی منہ سے مذہبوٹا کہ اُرود منہیں ہندی ہونی چا ہیے ۔ اور کہتا کس منھ سے کوئی زبان ہوتی ہوتی جی

اب آب بندی کی حقیقت سُنیے - بندی کوئ ایک زبان منہں - ہر صوبے اور علاقے اور مختلف اضلاع میں الگ الگ ہو۔ میرکھ اور دہلی کے دیہات کا اومی اودھ کے دیہات کی بولی نہیں سجھ سکتا اور اورص کے دیہات والے کے لیے بہار کے دیہات کی بولی نا قابلِ فہم ہی ۔ بہار کے ایک علاقے کا ویباتی دوسرے علاقے کے دیہانی کی زبان سمجنے سے قاصر ہم ۔ نوش اگرہ اور متموا کے دیہات کی بولی سمھنے کے لیے برج مھاشا ، اور حدے دیہات کے سے اووسی یا پوریی ؛ حصار ، رستک سے بیے ہریانی تھیکیکھٹا ر سنٹرل آنڈیا) کے لیے بھگیلی ؛ کان پور ، فتح گڑھ ، اٹا وہ ، برملی ، علی گڑھ سے دیہات کے لیے فنوجی؛ بنارس ، فازی پور، اسره کے لیے بھوج اوری ؛ سندھیلکھنڈے کے بدھیلکھنڈی ؛ مالوہ کے لیے ہرونی ، امتین کے لیے اُتِّلَيْنَ ، مارواڑ کے لیے مارواڑی ، بریکانیر کے لیے بریکانیری ؛ بہار ا وربیٹنر کے دیہات کے لیے مگدھی ؛ اودے بررکے لیے اودے بری ؛ ج بور کے لیے جو بوری ؛ بھٹا نیرے لیے تعبانیری ؛ ترست ، بورنیہ ، بھا گلبُو اور مونگیر کے لیے ترستی اور میتھلی جاننے کی ضرورت ہی ۔

اب اس بریبر دعوا کہاں تاک معقول ہوسکتا ہو کو تہندی سب دیها ت میں سمجھی جاتی ہو اور اُردو کہیں نہیں سمجھی جاتی علان کی مراد کون سی ہندی سے ہی ؟ خالباً ان کی مراد اس نئی مصنوعی ہندی سے ہر جو حال میں گھڑی گئی ہر اور ور وہ بھی اُروڈےکے طفیل ہیں اور اسی کے قالب .... پر ڈھال کر - اور بنی تو الی کہ وہ مذورہانی رہی نہ شہری ۔ گا ندھی جی نے اِس ہندی کی بہت صبح تربیت کی ہو كه يه وه زبان سى جوكتا بول ميل سى اور بول جال ميل منهي اب اسی سے اندازہ کر کیجے کہ وہ کہاں سمجھی جاسکتی ہی کردیر خلاف اس کے اردو کتابی زبان تھی ہے اور بول جال کی تھی اور اس کیے ہر ملکہ بولی ا ورسمجمی جاتی ہے - ہم سنے اُن دیہاتی حبسوں کو بھی دیکیما ہے بہاں اُرزہ اور اس نئی سندی دونوں کے مقرر تھے ۔ حبب سندی مقرر نے اپنی نئی سندی میں نقریر مشردع کی نو دیہانیوں نے حقّے گڑ گڑا نے مشردع كرديم؛ برخلاف اس ك اردوكى تقرير الفول في خاصى توجي شنی - سم نے اروؤ اور سندی کے مشاعرے بھی دیکھے ہیں اور جن صاحبوں کو ان کے دیکھنے کا انفاق ہوا ہی انفیں معلوم ہی کہ اُدوؤ مشاعروں میں جتنی رونق اور جہل بہل ہوتی ہے کوی ستسلنوں میں اتنی ہی بے رونقی اور اواسی جھائی ہوئی ہوتی ہی - اس کی وجہ مہندی اور ار وؤ کے مشہور اوسیب ہنڈت پیم سنگھ سٹرہا مرحم نے ال انڈیا ہندی سا ہتیہ سمیل منطفر پورکی تقریر ہیں بیان کی ہو

"أروؤ شعرانے حالی کے رنگ کو اپنالیا ہم ملکر اُست

اور جمكا ديا ہم - أروؤ اخبارات ميں دنس ممكني رحب وطن) اور معرفت کی جونظیس محلتی ہیں وہ پڑھنے والے . . . کو اپنی طرف کمینویتی ہیں ، ول پر اثر کرتی ہیں ۔بار بار پڑھنے کوجی جا ہتا ہی -ہن کی نئی رچنا کوں رنظوں ، ہیں پر بات انھی نہیں آئی . . . . . . أروؤ والمے شعروں میں جذبات وخیالات كا تيابن تجرتے ہيں'' خیرسے ،اس پر یہ وعوا ہی کہ مندی سارے مک کی ربان ہی اور اس کے حامی اسے بنجاب ، صوبرسرحد ،سندھ، ملیبار دغیرہ س مچلانے کا وم خم رکھتے ہیں ۔ سندی اُردو کی بحث میں صرف ایک بات کا یا د رکھنا کا نی ہو یہندی ہیںیوں ہیں اور اُردؤ ایک ہی جو سندستا کے ہر علاقے میں بولی یاسمجی جاتی ہی۔ ملکہ سندستان کے باہر کھی اس کے قدر دان موجو و ہیں ۔ اس نے براعظم سندستان کوچونکراول میں بٹا ہوا تھا ایک کرویا اور سب سے پہلے ایک قومیت کی بنیا و ڈالی اور سندی کی مجونڈی بولیوں کو ملاکر جما از جمٹیکا اڑکو چھا مٹا ، مشترک حصتے کو قائم رکھا اور با سرکے خوب صورت ، ضروری اور ترنی الفاظ کا اس میں اضافہ کیا ،جن سے ایک الیبی فہذب اور يا كيزه زبان وجود سي آگئي جونه صرف سندستان بلكر دنيا كي تا ريخ میں ایک عجیب واقعہ ہی - ایک البی شالیت، کیک وار، پُرلطف ا ور محريورزبان كوجهوالكر ايك ان كهر، كرخت ، بدلطف اور ملفوبا بولی کے اختیار کرنے کی رائے دینا سرا سر ناعا قبت اندلینی اور مجنونا نه فعل بح-

يه سب جانتے ہيں اور موافق ، مخالفت ، غيرطانب و الر

سب نے اسے تعلیم کیا ہے کہ آردؤ زبان ہندومسلمانوں کے میل جول سے بنی اور ہمارے ملک کی مشترکہ زبان ہے۔ لیکن ا ب ہما رہے نئے قرم پرست اس سے بڑا مانتے ہیں ۔ جناں چر بنٹرت سمبور نا نندجی اپنے بو نا والے صدارتی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں ۔ "بار بار یہ کہاجاتا ہی کہ کم سے کم یکت پرانت دصوبہ متیدہ کی مائز کھا شا رما دری زبان) تو آردؤ ہی ۔ میں اسے نہیں مان مکا۔ ہما رہے سامنے کچھ ہندو مورتیاں کھڑی کردی جاتی ہیں اور ہما رہا دیا جاتا ہی کہ اُن کے گھروں کی بھا شا آن کے منھ سے یہ کہلا دیا جاتا ہی کہ اُن کے گھروں کی بھا شا آردؤ ہی "

کس قدرافوس کی بات ہے کہ پنائٹ جی نے ان نیک نعن اور سجے لوگوں کی جو با وجود مخالفت اور سوسائٹی سے وبا کو کے کے بولئے بیں دریغ نہیں کرتے - نہا بیت رکمیک الفاظ بیں تحقیراور تو ہین کی ہی اور ان کوریا کار اور منافق ہونے کا الزام ویا ہے مالائ اُن بیں ایسے ایسے بزرگ ہیں جوا خلاقی جرائٹ ، علم دفعنل اور شرافت نفس میں سپور نا تندجی سے کہیں برتر اور انفنل ہیں - پینائٹ جی کا منتا یہ معلوم ہونا ہی کہ گو اُن کے باپ وا وا اگدؤ بولئے آھے ہوں منتا یہ معلوم ہونا ہی کہ گو اُن کے باپ وا وا اگدؤ بولئے آھے ہوں اور گوان کے گھروں بیں اُدوؤ بولی جاتی ہوا واد خود اُردؤ بولئے ہوں لیکن کہتے کو یہی کہ جاری 'ا تر بھا شا' ہندی ہی اُروؤ بولی جاتی میرادوں نہیں لا کھوں رہا کا ری یہ ہی یا وہ - کون نہیں جانتا کہ مزادوں نہیں لا کھوں میں اُروؤ بولی جاتی ہی کیکن سپورنا نزدی ا ور ایس کے ہم خیال اصحاب کو ہرگز یہ گوا یا نہیں کہ کو کئی سندویہ کے کہ شدود کے ہم خیال اصحاب کو ہرگز یہ گوا یا نہیں کہ کو کئی سندویہ کے کہ

میری ما دری زبان اُردؤ ہی یا میرے گھر میں اُردؤ بولی جاتی ہی - یہ اُس شخص کا قول ہی جو ہما رے ملک کا متاز لیڈر ہی ، انڈین نیشل کانگرس کا رکن رکین ہی ، صاحب علم ہی اور کچر دنوں پہلے وزیر تعلیم رہ حیکا ہی ۔ دہ اوروں کو بھی اپنا ہی ساسجھتا ہی کسی نے خب کہا ہی:۔ ابھوں نے باریا شکلیں کہی دیکھیں مہیں شنیں شاید وہ جب آئینہ ویکھیں سے توہم تبلائیں سے ان کو

آب نے مہندی کی حفیقت س لی اور اس کے حامیوں کے وعومے کھی سُن لیے ۔ اصل پر ہو کہ یہ سندی بدیباں ، گیتوں ، مجمجنوں ، عشقیہ بیتوں کے لیے خوب تھیں ر تہذیب و تدن کی صروریات اُن سے پوری نہیں ہوسکتی تھیں ۔ ایک السی تہایی اور تمدن کی صروریات کے لیے جو دو نوں قوموں کی ٹیک جائی اور لیگا نگت ، مجتت اور خلوص سے بیدا ہوا کتا۔ ایک الیی ہی زبان کی ضرورت کھی جودونوں کی زبانوں اور دونوں کی مہذیبوں سے مل کر مبنی ہو۔ جناں جبر وہی ہوا ج<sub>و</sub> فطرت کا نقا ضائفا اور اس زبان کا حلین اب تک ہی ۔ سکین ملک کی بدنستی کہ انگریزی تسلّطے بعد تعض اسباب کی بنا پر جن کی تفصیل کی صرورت تنہیں ، ہندی والوں کوایک نئی قومیت کی سوتھی جس کی بنيا و قديم تهذيب اور قديم مزبهب اورزبان پرهتی - اس ننی قوميت کے لیے نئی زبان کی ضرورت واعی موی کیوں کہ قومیت کا رشتہ زبان ہی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب انھوں نے اُن علاقوں میں جہا ستدی بولیاں رائج تھیں ، ایک نئی مصنوعی سندی کو رفتہ رفتہ وال سرنا مشدوع کیا ادر ارُدؤکو وہاں سے کالیے کی تدبیریں کرنے کے ۔ ملک میں تفرقر پرواذی ملکہ خانہ براندا ذی کا آغازیہیں ۔ سے ہوتا ہے ۔

اوّل اوّل یه مخالفت یو پی اوربهارتک می وورسی کیوں که ہندی بولیاں صرف بہیں بولی جاتی تھیں ۔ ووسرے علاقوں اور صوبوں میں نہ کہیں اولی حاتی تھیں اور نہ سمجی حاتی تھیں۔ ستروع منروع میں یہ مخالفت کچھ زیا وہ کارگر منہ ہوئ ۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی تالاِب بر ہوا حلیٰ ہے تو کھے لہریں اور سُلُطِ بیدا ہوجاتے ہیں ! کھی کبھی تلاطم بھی آیا ، پر وہ بھی کچھ دیر کے بجد مَہوا ہوگیا ۔ لیکن کچھ زیا وہ عرصہ تہیں ہوتا کہ اس میدان کا رزار میں ایک مقدس ستی منووار ہوئ جس نے صورت حال کی کا یا بلیط کردی ۔ ملک پر اس بزرگوار نے بہت احیان ہیں۔اس نے سیاسات، معاسرت ، اقتضا دیات بین برا انقلاب کر دیا - قدرت نے اُسے خاص قسم کا وماغ عطاکیا ہی۔اس کا وہن دسا ، اس کی نظر وور بین اور اس کا ارا وہ اطل ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی نكر كا لاست كوب ظا بهر صاف اور سيدها بهر ليكن بباطن برسج در پیج ہو۔ وہ اتفاق آبا و جانے کا عربم کرتا ہو تو جلتے جلتے نفاق نگر پر جا نکلتا ہی ۔ وہ وصل کا طالب ہم نیکن واضل ہوتا ہم فصل کے دروازے سے ۔ وہ البیکے کا آرزومند ہولین وہاں تک بہنچا ہو چھوٹ کے توسل سے ۔ میں کسی کی نیت پر حلہ کرنا نہیں عامتا . ولون كا ما ف والا فدا مر وليكن حس طرح ورخت اين بھل سے پہچانا جاتا ہے انسان اپنے اعال سے مانا جاتا ہے۔

اور بر واقعہ ہم کہ جب کمی الیا موقع آیا کہ سالہا سال کی گھیاں ،
ا در بیمیدہ مسائل فرلیتین نے باہمی منورے اور مصالحت سے
سلحھا لیے اور بر امید بندھ گئی کہ اب نفات کی گھٹا جیٹے والی
ہم اور آفتاب اتحاد آفق سے طلوع ہونے والا ہم ، تو تنت پر
اس مقدس ستی نے سر ہلاکر برسوں کی محنت خاک بیں ملاوی ر
بہتیرا سرمادا ، ہزار جبن کیے ، تہ ما ننا تھا تہ ما تا .

ہارے ملک میں مین ہٹیں مشہور ہیں ۔ راج ہٹ ، تریا ہٹ، اور ہالک ہف ۔ لیکن حضرات ، ایک چوتھی ہٹ اور بھی ہی، اور دہ ہی ۔ لیٹر ہسٹ ۔ وہ لیڈر ہی کیا جو دو سرے کی مان جائے۔ دہ ہی سے نے اپنے خاص انداز میں ایک ہہت ہی پڑ لطفت اور مراف سقوا شعر کہا ہی ۔ کہا تو ہے اپنے مجبوب کی شان میں لیکن صادت سقوا شعر کہا ہی ۔ کہا تو ہے اپنے مجبوب کی شان میں لیکن صادت آنی ہی تو بس کسر ہی تم میں انتی ہی تو بس کسر ہی تم میں کہنا نہیں مانے کسی کا

مشکل یہ آپڑی ہی کہ ، وہ ہرسکے کو ایک آنکھ سے ویکھتا ہی جس سے ایک ہی رُخ نظراً تا ہی لا دو سرا رُخ نہ ویکھتا ہی اور نہ اُس کی اُسے ہر وا ہی آگر کوئی نتخص کا نا ہو اور وہ ایک آ نکھ سے دیکھے وہ قابل الزام نہیں لیکن جس کی احجی خاصی دوآ نکھیں ہوں اور وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھے تو وہ بلا شہر قابل الزام ہی۔ اس طرز عمل سے ملک کو سخت نقصان بہنچا ہی۔ اور ہاتوں سے تو خیر مجھے کوئی غوض بہیں وہ بڑی طولانی داستان ہی لیکن ہاری

زبان برجو کادی صرب اس نے لگائ ہی اس کا زخم الیا گہرا ہو کہ اس کا معرنا اب حود اس سے بس کی بات بہیں رہی - اس کا کسی نے ہماری زبان برابسا بے ما ، غلط اور ول ازار حله نہیں کیا تھا ، جیا اس مقدس بزرگ نے کیا ۔ اس کی دور بین نظر نے بہت پہلے یہ دیکھ کیا تخاکہ مندستان کی موجودہ حکومت رہتے والی نہیں ہی اور دہی تواس کی بیر صورت نہیں ہوگی ۔ وہ رام ماج کے سیطے سینے ویکھر ر یا تقا اور ظا سر ہوکہ رام راج کی زبان سندی ہی موسکتی ہواردہ نہیں ہوسکتی اس سے اس نے مہاری کی اشاعت کونصب العین بنا یا ۔اس مسئلے میں اس کا ہاتھ والنا تھا کہ ملک میں اس سرے سے اُس سرکے مک بل جل ج گئ اور ایک شے ضادی بنیاد قائم ہوگئی جودن بدن برصتا اور پھیلنا جاتا ہی۔ سیاسی مسائل جن کو آج کل اس فدر اہمیت دی جاتی ہر اس کے سامنے کی حقیقت نہیں رکھتے رسیاسیات سے ہرایک کو دل جی نہیں ہوتی اور نہ برشخص سبیاسی مسائل سمجھنے کی صلاحیت رکھنا ہو لکین زبان کی بات اور ہی - اس کا تعلّق جھوٹے برطے ، امیرغریب ، عالم، عامی سب سے کیساں ہی ۔ وہ ان کے جم وجان کا جزو ہی جوکسی حال ہیں اُن سے حدا بنیں ہوسکتا۔ زبان برج پوٹ بڑتی ہی وہ زبان بر نہیں براتی ، دلوں بر براتی ہے اور جوسط کھائے ہوسے دلوں سے اورنا جائیے۔ عدر کرو مرے دل سے کہ اس میں اگ بھری ہی سیاسی مسائل خواه کتنے ہی اہم اور کیے ہی ضروری ممیوں من بہول کھی خاطر ہوا ہ حل بنہ ہوں کے حب تک زمان کا سکہ حل نہ ہوا۔ افسوس اس کا ہم کہ یہ فسا دوہاں سے بچوٹا جہاں ملک بھرسے مسائل طو ہوتے ہیں اور پیرزہراُس زبان سے نکلاءِ سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ ول ٹبھانے والی ہو۔

حضرات ، ہے کل مہترت ان کی تعیم کے سعتی اخباروں میں بڑی گرم اور ہند و تنے بخین ہورہی ہیں ، میں نے کبی سیاست میں دخل ہمیں دیا اور ہند میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں اس لیے مجھے اس سے عیب وصوا بہ بحث کرنے کا کوئی حق نہیں کیکن خیرت اس بات پر ہی کہ جو لوگ جغرانی تقیم براس قدر غم وغصتہ کا اظہار فرماتے ہیں انھوں نے کبھی دلوں کی تقیم کا بھی خیال کیا ہی ؟ دلوں کو توڑ کر انھیں جغرافی حدو وسے جوڑنا سے لا کال کہا ہی خیال کیا ہی ؟ دلوں کو توڑ کر انھیں جغرافی حدو وسے جوڑنا حیلوں سے گھر کر ایک کیے جاسکتے ہیں ؟ اگر دل ایک ہیں توایک نہیں ہیں حفوا فی حدو دکھیا کہ میں نقصا ان نہیں بہنچ اسکتی ہیں ؟ اگر دل ایک ہیں توایک نہیں ہیں حفوا فی حدود کے تعین کی بہتر سے بہتر تجویز بھی انھیں ایک بہیں کرسکتی ۔ اس کیے جولوگ ملک کے سیح بہی خواہ ہیں انھیں ایک بہیں کرسکتی ۔ اس کیے جولوگ ملک کے سیح بہی خواہ ہیں انھیں ملک کی تقیم بر بحث کرنے جولوگ ملک کے تقیم بر بحث کرنے دوت سے بہلے دلوں کی تقیم بر بھی غور کرلینا جا ہیں اور اس برغور کرتے وقت سے بہلے دلوں کی تقیم بر بھی غور کرلینا جا ہیں اور اس برغور کرتے وقت سے بہلے دلوں کی تقیم بر بھی غور کرلینا جا ہیں انگیں ملک کی تقیم ایک ہی تقیم بر بھی کور کرلینا جا ہیں اور اس برغور کرتے وقت سے بہلے دلوں کی تقیم بر بھی غور کرلینا جا ہیں اور اس برغور کرتے وقت سے بہلے دلوں کی تقیم بر بھی غور کرلینا جا ہیں اور اس برغور کرتے وقت سے بہلے ذلوں کی تقیم بر بھی غور کرلینا ہے ہو وہ طرا ظالم سے اور اگر اور اگر سے دور کور کرلینا ہو جو طرا ظالم سے اور اگر اللہ سے اور اس برغور کرتے وقت سے بہلے ذبان سے مسلم برغور کرتا برطے گا

جوشخص کسی ملک یا قوم ہیں کھوسط فوالٹا ہو وہ بڑا ظالم ہو اور اگر برقشتی سے وہ ذہبین اور تیز فہم بھی ہو تو ملک و قوم سے میے مب سے زیادہ خطرناک ہو ۔ زبان کی کھوٹ سب سے بڑی کھوٹ ہو، اور اس لیے سب سے بڑا ظلم ہو ۔ یہ وہ قہرہو جو ضرا کی طرف سے اہل بابل پر نا زل ہوا تھا اور آج ہندستان پر نازل کیاگیا ہو۔

دوستو! زبان ابنے بولنے والوں سے اس طرح والبستہ ہے كمروہ كسى وقت اوركسى حال مين أن سے حدا نہيں ہوسكتى ١ اعظمة ، بنطخة ، سوتے جاگتے ، ہروقت ان کی ہم ہم ہر ان کی تہذیب اور تعلیم ونر بہت کا یمی وراید ہی - زبان کا حشروبی ہوگا جواس کے یولنے والوں کا ہوگا -اس کا بنا نا اور بگاڑنا ہارے ہاتھ میں ہی ۔ گزشتہ زمانے میں جیہا ہم اُسے بنا نا چا ہا ولیبی ہی بنی اور آ بیندہ نہی حبیبا اُسے بنا نا چاہی گے ولبی ہی سنے گی ۔ اس کے بگرشنے میں ہمارا مگرانا اوراس سے سنے ہیں ہارا بننا ہے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے اس کی خبر لیے اوراس مخالفوں کی زو سے بچائیے اور سیے ول سے عہد کیجئے کہ اس پراکٹ نہ آنے دیں گے۔ ہماری زبان کے خلاف نتخبہ اور علانیہ ، دانستہ یا نا دانستہ حور کینیہ دوانیا ا در منظم سا زشیں بہورہی ہیں اس کا علم شاید آپ کو مہویا نہ ہولیکن تیسیی سے میں کھ کھے جانتا ہوں ۔ اس لیے میں آب کو آگا ہ کرناجا ہتا ہوں کہ اگراک بے اپنی زبان کی مفاظلت اور ترقی میں اسی مستحدی اور سرگرمی، اُسی جوش اور ہمت، اور اسی خلوص اور ایٹا رسے کا م نہ کیا جو آب کے حرامین کرر ہے ہیں تو یا در کھیے کہ ہمارے ملک کی قسبت میں والت و غلای کا ایک الیاطوق رکھا ہی جس کے بد جھ سے ہماری گردنوں کے منك الوط جاكيس سك اور بها رسد ول ودماغ باش باش موم كبي سكم پھر مذکہنا کہ کوئی کہتا تھا

### خطئمصارت

# شعبه أردؤ -آل انڈیامسلم ایجنشل کانفرس علی گڑھ

#### ١١ فروري الم الما

ای صاحبوا آردو کی واستان جی قدر شان دار ہی اسی قدر وردناک بھی ہے ۔ یہ مقام جہاں آپ جبوہ فرنا ہیں آردو کا گہوارہ اور آتا را رہا ہی ہی ہے ۔ اسی ایج کیشنل کا نفرنس کے سالانہ جگھٹوں ہیں ہماری زبان کے نام ورا دیب، مورخ ، مصقف ، شاع کلیف فرناتے اور اپنے کلام سے اہل کا نفرنس کو محفلہ فاکرتے ہے ۔ لوگ دور دور سے کھیے جلے آتے تھے۔ اول ورسے اور بڑے سے وقت کے ۔ تیل دور سے اور بڑے سے ان جلوں میں شریک ہوتے کے ۔ قبل نظر دور سے فوا کدر کے ان بزرگوں کو دیکھنا، ان کی باتیں سننا یا ان سے مانا ہی اینی بڑی خوش قسمی اور اپنی زندگی کا بڑاکا رئا مد سمجھے تھے اور ان ، باتوں کا تذکرہ بھا ہی ہم اینی صحبتوں میں بڑے فرسے کرتے ہیں ، اپنی استعمال میں منزراحد کے جہر ہیں کھلے ۔ یہ وہ لوگ ہی جم این حجوں نے اللہ استعمال ، نذیراحد کے جہر ہیں کھلے ۔ یہ وہ لوگ ہی حبوں نے اللہ استعمال ، نذیراحد کے جہر ہیں کھلے ۔ یہ وہ لوگ ہی حبوں نے اللہ استعمال ، نذیراحد کے جہر ہیں کھلے ۔ یہ وہ لوگ ہی حبوں نے اللہ استعمال کی بنیا دیں سنگم کمیں ۔ مسیدا حد فال ان سب سے سردار سکھے ۔ ان میں حبوں نے اللہ استعمال کی بنیا دیں سنگم کمیں ۔ مسیدا حد فال ان سب سے سردار سکھے ۔ ان میں دور ارسکھے ۔ ان میں دور ارسکھے ۔ ان میں دور ارسکھے ۔ ان میں میں بڑے میں دور ارسکھے ۔ ان میں میں بڑے دیں سنگم کمیں ۔ مسیدا حد فال ان سب سے سردار سکھے ۔ ان میں میں بڑے دیں سنگم کمیں ۔ مسیدا حد فال ان سب سے سردار سکھے ۔

سسید کے احسان اسے کون اکار کرسکتا ہو یہ گوناگوں ہیں بہن ان کا سب سے بڑا احسان اُردؤ زبان پر ہو ، اس نے زبان کو بہتی سے نکا لا ، انداز بیان میں سا دگی کے ساتھ قوت بیدا کی ، سخیدہ مصابین کھنے کا ڈول ڈوالا ، سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیا د ڈالی ، جدید علام و فنون کے ترجے انگریزی سے کرائے ، خود کتا بیں تھیں اور دوسروں فنون کے ترجے انگریزی سے کرائے ، خود کتا بیں تھیں اور دوسروں سے لکھوائیں ، اخبارسائنٹیفک سوسائٹی رعلی گرامہ انسٹی بیوط گرط انسٹی بیوط گرط ) جاری کرکے اپنے انداز تو توریر ، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اخبارنولیبی کا پا یہ بڑھا یا ، تہذیب الا خلاق کے دریاج آردؤ ا دب بیں انقلاب بیداکیا ، ٹائپ کورواج دیا - ان بزرگوں کی سعی علی سی عل سے علی گرامہ اُر دؤ ادب اور روشن خیالی کا ایسا مرکز ہوکیا تھا جس کی طبی تور ہرتری سب نے تسلیم کی ہی ۔ یہ اُرڈ وُ زبان کے فروخ فیشیلت اور برتری سب نے تسلیم کی ہی ۔ یہ اُرڈ وُ زبان کے فروخ اور اور اور کی تاریخ میں اس کا ذکر ہیں۔ اور اور کی ایسا کی جاری تاریخ میں اس کا ذکر ہیئہ اور اور کے کا زبانہ تھا۔ اور اُردؤ ا دب کی تاریخ میں اس کا ذکر ہیئہ احترام سے کیا جائے گا۔

کیا اب بھی علی گراھ کو یہ فعنیلت حاصل ہے ہ کا کمج ہوئی ورسٹی ہوگیا ہے۔ عارتوں کا سلسلہ لا تمنا ہی ہوتا جارہا ہی علوم وفنون سے فشجے بڑھتے ہے جارہ ہے ہیں ، طلبا کی تعداد کہیں سے کہیں بہنج گئی ہی ، لائن پروفنیسروں کا ایک خاصا گروہ موج وہی ۔ ظا سری شان وشوکت بھی کچھ کم نہیں بلکہ پہلے سے بہت زیادہ ہی ۔ یہ سب کچھ ہی کئین روح نہیں ۔ ظا سر شان دار اور روشن ہی لیکن باطن وهندلا ہی ۔ پہلے یہ آردؤ اوب کا آستا نہ تھا اور ا ب یہ اس کا مزار ہی ۔

اس میں مطلق شہر نہیں کہ ماحل کا انسان کے مقصد میں بہت

بڑا وخل ہیر۔ ایک ناسازگار ماحل تعبض اوقات اعلا سے اعلا رماغی صفات کو زائل کر دیتا ہو ۔ اور اگر کوئی معقول صحبت پا باحول مل گیا اور صلاحیت بھی ہوی تو آومی ترتی سے اوج نک بہنچ جا کا ہی سیدے رمانے میں کالج میں اوریت کارنگ نظراتا تھا۔ اول تو فو خود ایک اعلى نون سكتے - دوسرے تعین اہل كمال اور ادبيب كالج ميں استے ا ور قیام فرماتے ۔ طلبا ان کی صحبت سے فیص ماسل کرتے۔ اس کے علاوه تعنی بروفسر مثلاً بروفسر آرنلا ، مولا ناستیلی ، مولوی کامست مین اس یانے کے منے کہ ان کی تعلیم گفتگو اور مجست می علی اور اختی دُون -الك صلاين الله المراجي كمد ميسبواد يب اور عالم نهي الوسكة ليكن جن يس تحجیه صلاحبت اور ماوه تھا ، اس سے مستفید مبوستے اور کمچه کیا بھی حالال اس راتے میں کا لج کے نصاب تعلیمیں اُروو وافیل شرمی اس یونی ورسٹی میں اس کا الگ ستعبہ ہی اور اس کے پروفیسر اور کلجوار بھی ہیا، مگر وه دوق منوق تهین - مناگردون بین سه استا دون مین م ذہنی قابلیت کے لیے تعلیم ، باقاعدہ مطالعہ ، مدارس سے معلم ، یونی ورسٹی کے بروفیسر، کتب فانے ، تجربے خانے ، کتابیں، رمالے، اخبار، اپنے زمانے کے مرقد خیالات مکتفی ہوئے ہیں -اگر معلم اور بروفديسر نديمي بول قوصرف كتابي اس غرض كے ليے كافي بوتى بي -ليكن اخلاق أور فرو في صلاحيت اس طرح حاصل تنهيس مهوتي - كوني معنف کیچروں سے نیک و بد اور من وقع میں تمیز بپیا تہیں کرسکتا - ایک احساس بهر اور دوسرا جاننا - به دماغ کی دو مختلف کیفتیر پین رضافیط

کی تعلیم جوعمومًا استحان پاس کرنے کرانے کی ہوتی ہے صرف ذہن تک

پہنچی ہی اخلاق اور ذق کا احساس اسی وقت بیدا ہوتا ہی جب وہ ہمارے ماحول میں بسا ہوا ہو، اور ہمارے روز مرہ کی زندگی کا جز بن گیا ہو۔

محف ذہنی قابلیت بے کارہ ہے۔ اس کے سوا کچھ اور کھی ورکارہ ہو۔
اس کی تکیل اخلاقی احساس ،عزم ، قوت فیصلہ اور تخیل سے ہلائی ہو۔
جولوگ علم پر قدرت حاصل کرنا جا ہتے ہیں انھیں بڑی کڑی تیاری
اور سخت حفاکتی کی ضرورت ہی ۔ یہ زابد کا سا زہد ہور صونی کی
سی تو تی جا ہتی ہی ۔ اصل مقصد کک پنجنے کے الیے اخلاتی قوت لازم ہر
اسی قوت سے زمن شناسی اور فرقے داری عطا ہوتی ہی ۔جو ہمار سے
اُر دؤ زبان سے سعتم اور معلم دونوں میں تقریبًا مفقودہیں۔

یہ کچرسلم یونی ورسٹی علی گڑھ ہی کا حال نہیں - اس صوبے ہیں ایک حیور بانچ یونی ورسٹیاں ہیں اور ہر گئہ اُردؤ کی حالت نہا ہت بہت اور ا دنا ہی اور بعنی جگہ آونا گفتہ ہہ ہی - اس کی حالت ایک اسیسے بیم کی سی ہی حس کا کوئی پرسان حال نہیں - اس کی وج بیر ہی کہ ہماری یوئی ورسٹیوں نے اپنی زبان کی وہیں اور زبروست اہمیت کو جواست ہندستان سے قومی مسائل ہیں حاصل ہی یوری طرح نہیں سجھا - علی گڑھ مورد الزام اس لیے ہی کہ مہر کچھ دنوں پہلے مرج اہل زبان رہ حیکا ہی - اسس کا فرض تھا کہ وہ سنت میں حاصل ہی یوری طرح نہیں سیھا - علی گڑھ فرض تھا کہ وہ سنت میں حاصل ہی دور اس لیے ہی کہ سے بیا تا ہیں کہ مرکز ہوتا - کیا اف وہ سنت میں حاصل ہی یونی ورسٹی بنتی سے بیا تا ہیں مرکز ہوتا - کیا اف وس کا سے اور ترقی ویتا - اور بیر مقام اُر دؤ کا سب سے بڑا اور ہی مرکز ہوتا - کیا اف وس کا سقام مہنیں کہ بینی ورسٹی بننے براروؤ کی حیثیت اور میں کم ہوگئی -

یونی ورسی نینے کے بعد بہلاکام یہ ہونا جاسیے تھا کہ اُردؤ

ورلیه تعلیم قرار دی جانی - یه میں اس کیے کہتا ہوں کہ سرسید بیسلے شخص شفے حنفوں کے اروؤ یونی ورسطی کی تجویز ہیش کی رہیں نے وہ عوض داشست د میمی ہے جو انفوں نے سائٹ اور میں حکومت مہی کو بھیجی تھی ریداس قدر معقول مالل واضح اور روش ہوکہ اس کے بعارسے اساتکس جتنی تر پریں اس موعنوع پرلکھی گئی ہیں ان میں کوئی بلتالہی نہیں جواس عرض وا میں نہ ہو۔ است برطور کر مجھے ان کی دور بینی عالی دماعی اور اصابت را برحيرت مهوى مد درايد تعليم كامئله اليما منين جوزياده مدت مك الا جاسکے ۔ دانش مندی کا نقاصا یہ ہو کہ انتظار کرنے اور مجبور ہوجائے سے بہلے کام مشروع کر دیں - اندور میں بھی ورسی کی تجویز ہوتھی ہی -را جبوتا نے سے بچر بورس بھی یہ سسکلہ وربیش ہو۔ یہ دونوں لازمًا ببندى كى بهول كى - مها راشطر مين عمل عده يونى ورسطى ت تم كرف كے ليے حكومت بمبئي نے ايك كبيلى مقرركى بهر و تام امورمتعلقہ کی تحقیق کردہی ہے اور ملک کے متازلوگوں کی دائیں طلب کردہی ہی اس میں ایک مسکلہ فررلیعۂ تعلیم کا تھی ہی ۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہی کہ ا تری فیسله کیا بوکا لیکن زیاده میلان مرسی کی طوف ہی ۔ سبندو یانی ورسٹی بنارس میں بھی یہ طی ہو حکا ہے کہ اس کا فرایعہ تعلیم مہندی ہوگا۔ لکھنویونی ورسی میں کھی یہ قرار داد منظور ہوجکی ہی ۔ ہماری یونی ورسطی جو اسلامی علم و تهذیب کا مرکز ہی انجی تک تذبذب میں ہی-کچے سوچ دہی ہی - سوچنا اور غور کرنا بے شک ایک مبارک فعل ہی اور ابل دانش کاشیوه ہو لیکن سوچنے ہی رہ جانا اورعل کی طوف قدم

نه إنظانا كا بلول اورشیخ جلیون كا كام هر - شیخ جلی كوی مرا اومی نه نفا.

اس میں تخبل کھی کھا اور سوچھ بوجو کھی ۔اس کے منصوبوں میں کہیں منطقی صنعمت نہیں بایا جاتا - صرف ایک کسر تھی کہ بیے عمل کھا -اسی کیے ناکام رہا اور بدتام ہوا -

اگرکسی یونی ورسٹی کوحق تھا کہ وہ وربیہ تعلیم اُردو قرار دیتی تو وہ على كراهد يونى ورسل متى ايك تو اس كي كداس كم ياس سرسيستيدكى دستنا ویز موجود تھی ، اس کے بعد کسی اور تصدیق کی احتیاج شھی -دوسرے ایک اچھی مثال علی گڑھ کے برطوس دلی میں موجود تھی جہاں اب سے ایک صدی ہیئے دہلی کالج میں حدیدعلوم اور سائنس کی تعلیم ار دو کے ذریعے سے دی جاتی تھی اور اس وقت سے ماہران تعلیم نے اعران کیا ہو کہ وہاں کے طلباع اُردؤ میں سائنس برطیعتے ہیں،لیاتت میں کسی طرح کلکتہ ہونی ورسٹی سے ان طلباسے کم مہیں جن کو سائٹس کی تعلیم انگریزی بین دی جاتی ہی دان دونوں سے قطع نظر سیجے ابرانی باتیں ہیں - ہماری خوش قسمتی ہے حیدرآ ہا دہیں جامعہ عثما نبیر کی زندہ مثال موجود ہو۔ جہاں تمام قدیم وجدید علوم وفنون ارُدؤ میں بڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہی فرسووہ اور پوچ غذرات پیش کرنا جواس سے پہلے بار ہا بین کے جاھیے اور رد ہو جکے ہیں ہنطن سے بھی اور عل سے بھی، ا بنی کوتا ہی اور نا رسائ کا اشتہار اور اپنی بردلی کا اظہار ہی۔ بات یہ ہو کہ انگر برسے زیادہ انگریزی ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہو اور ہمارے حبم اور دماغ کے ایک امک فرسے میں رجی ہوئ ہم-اس دليل ومنطق ، مثال ومشامده سب بي كاربيس - بيرنبيس كينتي اون ، نوب سمجتے ہیں سکین دل کے ہاتھوں لاچار ہیں۔

خیر، یہ حب ہوگا تب ہوگا ،اس وقت بونی ورسٹی کے مشعبہ اُردؤ کی طوف فدری توجر کی ضرورت ہو۔ پونی ورسٹی کے کار فواؤل کا فرض ہو کہ وہ اسینے ارُدؤ شفیے کو ابیا ستعد ، کا رآ مداور اعلادسیے کا بنائیں کہ ووسری یونی ورسٹیوں کے لیے سٹال ہو ۔تعلیم و تحقیق کا بہترین سا مان مہیا کیا جائے ۔ کتب خانہ بہت معقول ہو۔ لکین ان سب سے بارھ کر بروفلیسرا در لکیجار ایسے ہوں مجنیں ا دب سے سیا لگائو ہواضیح ذوق رکھتے ہوں - آردؤ زبان اس کے فدیم وجدید اوب اوراس کی تاریخ کے عالم اور اس کی طرحتی ہوی اہمیت اور صرورتوں سے واقعت الوں ،اسپنے کام سے مخبت اور ارواو زبان کی خدمت کی لگن ہو، جس سے ان کے شاگروں کے ولوں میں امنگ ا ور جوش بهیدا هو منشبلی ، آرنلار ، حالی ، سرستید ، کرامست حبین سمجھ ا کھاکے بہیں دے دیتے تھے یا کھے گھول کر نہیں بالا دیتے تھے۔ ان کی زندگی ، ان کے انہاک اور ان کی صدافت کا افر نا معلوم طور پر خور به خور نوجوانوں کی زندگی پر پڑتا تھا۔ یونی ورسٹیاں قواعدو صوا بط ، كوتسلون اور كورلون ، كيلنارون اور اسخانون سے تہيں . بنیں یہ ضمی اور دیلی چنری ہیں - بونی ورسٹیاں بروفیسروں سے مبتی ہیں ۔ ابک کا مل الفن کو لاکر بٹھا دیجیے اور کیر دیکھیے کبا ہوتا ہی۔ طالب علم پروانوں کی طرح اس کے گرو جمع موجائیں گے ۔ لیکن مرد کائل کو پہچانے کون ؟ جہاں اہل علم کا انتخاب ہا تقد اتھانے اور موٹوں پر ہو اور برو بیگن ا اور کان وسنگ" اس بر مزیر تو وہاں کسی کا بل فن کے انتخاب کی توقع عیت ہے۔ مرد کا بل درخواست .

نہیں دیتا، وہ سفار سے لیے در در نہیں مارا پھرتا ہاس سے اس درخواست کرنی چاہیے ۔ اسے ہما سب پاس آنے کی صرورت بہیں۔ اس کے پاس ہیں جانا چاہیے ۔ اس کی صحبت میں بلطے کر وہ چیز صاصل ہوتی ہی جو بی۔ ارکا ۔ ڈی صاحب کو برسوں یورب میں پیھرنے سے میت رنہیں اسکتی ۔ کس قدر افوس اور شرم کی بات ہی کھرنے سے میت رنہیں اسکتی ۔ کس قدر افوس اور شرم کی بات ہی کہ ہمارے طالب علم ہی کیا اُستا و اور پروفیسری اُردو کی ڈگری لینے لندن جاتے ہیں اور بیلی صاحب کی عطاکی ہوگ گوگری نوٹ سے اپنے نام کے ساتھ کھتے ہیں اور بوائعبی و کیھیے کہ جاری یونی ورسٹیاں بھی اس ڈگری کوشلیم کرتی ہیں ۔ کیا ہم اپنی چاہری اور سٹیوں میں اُردو تعلیم کا انتظام منہیں کرسکتے ہو کیا یہ نہیں ہونا کی جاہری یونی ورسٹیوں میں اُردو تعلیم کا انتظام منہیں کرسکتے ہو کیا یہ نہیں ہونا کی جاہری یونی ورسٹی لا ہور میں اُردو کی تعلیم کا الیا بہتر انتظام ہوتا کہ میر دور اس کور یوں ان یونی ورسٹیوں میں اُسے اور بی ایک دور بی اور بی ایک کور کی کور کی کور کی کور بی اور بی اور بی ایک کی کھی کہ کا ایس بہتر انتظام ہوتا کی دور بی ایک کور بی ایک کی کھی کور بی اور بی ان یونی ورسٹیوں میں اُسے اور بی ایک کور کی کور کیاں کے کرماتے ہو

شعبہ اُروؤ کو بہتر اور اعلا بنانے ہیں بہت سی مصلحتیں ہیں۔
اس زیانے ہیں ثربان کا مسئلہ بہت اہم بہوگیا ہی ۔ اب جو کیے ہورہا
ہی والا آپ کے سائے ہی ۔ آبندہ اس سے زیا وہ مشکلات آنے والی
ہیں ۔ اس کیے ہمیں الیے طالب علموں کی ضرورت ہی جن کے دلوں
میں اسنی زبان کی وقعیت اور اہمیت پورے طور پر جاگزیں ہو۔ انسان
بالطح کا ہل اور آسانی کہند واقع ہوا ہے اور خاص کر آج کل کے
طالب علموں ہیں مطالعہ اور دل لگا کر کا م کرنے کی طون سے بے اعتمانی

برسم ورسلسل محنت اور حفاکشی کا عادی بناتا چاہیے۔
بہم اور مسلسل محنت کرنے سے ہی مقصد تعاصل ہوتا ہی ہے اعتباک
اور لیے عملی زندگی کے ہر شعبہ بین مصیبوں کا بیش خیبہ بدجاتی ہی ان کی تربیت الیس ہوتی چاہیے کہ وہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بین مصیبوں کا بیش فیبہ بدجاتی ہی بعد ان کی تربیت الیس ہوتی چاہیے کہ وہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بین ووق اوب سائھ لیتے جائیں اور اسے ابنی زندگی کا جز بنالیں اورکسی حال بین ہوں اپنے غورو فکر اورکام سے اوب میں اضافہ کرنے اور این زبان کی ترتی واشاعت میں کوشاں رہیں ۔

اس کے علاوہ زبان کے مطالعے اور تعلیم بیں اس امرکا خاص طور برلی افر کھا جائے کہ ہما رسے طانبا زبان کی اصل اہیت اور اس کی فطرت سے بہ خوبی واقعت ہوں اور اپنے مانی الضمیر کے اظہار بیں صحبت اور صفائی میں کا فی قدرت رکھتے ہوں ۔ جب طرح اشا اور ادو یہ اور انسانوں کا مزاج ہوتا ہج اسی طرح زبان کا بھی ایک مزاج ہوتا ہج واسی طرح زبان کا بھی ایک مزاج ہوتا ہی جو اس کی فطرت ہج - خلاف مزاج دوا ہویا بات ہمیشہ ناگوار یا مضر پڑتی ہج اسی طرح اگر کوئی الہی بات کہی یا تھی جائے ہوئی ہو اور اس کی فطرت سے خلافت ہوتو وہ بھی ناگوار ہوئی ہی اور اس کا کہنے یا گھنے والا تعلیم یا فتہ اور شالیہ نہیں سجھاجا تا۔ ہوئی ہی اور اس کا کہنے یا گھنے والا تعلیم یا فتہ اور شالیہ نہیں سجھاجا تا۔ آج کل ہمارے اکثر تعلیم یا فتہ انگریزی کے ذریعے سے اپنی زبان سیمھے آج کل ہمارے اکثر تعلیم یا فتہ انگریزی کی وساطت سے ظاہر کرنے ایس ۔ ان حضرات کی تحرین اور خصوصاً ترجے دیکھ کرغور کرنا ہڑتا ہو کہ ایک یہ کہتے کہا ہیں ان کے دیا غیں انگریزی ترکیبیں ، جلے کی انگریزی میا ورے میں اور خصوصاً ترجے دیکھ کرغور کرنا ہڑتا ہو کہ ساخت اور انگریزی میا ورے سائے ہوئے ہیں ۔ جب وہ انھیں ساخت اور انگریزی میا ورے سائے ہیں ۔ جب وہ انھیں ساخت اور انگریزی میا ورے سائے ہوئے ہیں ۔ حب وہ انھیں ساخت اور انگریزی میا ورے سائے ہوئے ہیں ۔ حب وہ انھیں

ابنی زبان ہیں منتقل کرتے ہیں تو وہ ایک عجیب وغیب زبان ہوجاتی
ہی جب آردؤ دال مشکل سے سمجھ سکتا ہی اور بعض او فات تو خود منرجم
یا مولف بھی سمجھے سے فا صرر بہتا ہی رحمٰی ترجموں کی تو بری طح مٹی
بلید ہوتی ہی - ایک طوت تو وہ انگریزی کا صحح مفہوم نہیں سمجھے اور
دوبسری طوت وہ یہ نہیں جانے کہ آردؤ ہیں خیال کس ڈھنگ سے
اوا کیا جائے کہ وہ ہماری زبان کے روز مرہ اور محاوے کے مطابق
ہوا ور زبان کی فطری ساخت کے مخالفت نہ پڑے ۔ انگریزی زبان کا
ہوا ور زبان کی فطری ساخت کے مخالفت نہ پڑے ۔ انگریزی زبان کا
ہوا اور زبان کی فطری ساخت کے مخالفت نہ پڑے ۔ انگریزی زبان کا
مان ناقص ، ابنی زبان برعبور نہیں ، اب جر کمچھ تخریر ہیں آئے گا وہ کیسا
ہوگا۔ اس کا اندازہ آپ بھی برخو نی کرسکتے ہیں ۔ ہیں اس کی لیستار
مثالیں بیش کرسکتا ہوں لیکن آب کا وقت صنا ہے کرنا نہیں چا ہتا ۔
مثالیں بیش کرسکتا ہوں لیکن آب کا وقت صنا ہے کرنا نہیں چا ہتا ۔
حصے شہم وہ دارالترجمہ عثما نیہ سے لیسف علی کتابوں کے نرجے دیکھ کے
اور ان کا مقا بلہ ان ترجموں سے کرے جو سوسال جہلے و ہلی گائی ہیں۔

ہوتے ہے۔

النجائی کا واقعہ ہی مسطرابی ۔ بی بوئرونی انڈر سکر طری فارن ان اس کے میرست کی ایک انگریزی کتاب سے اُردؤ ترجے کے لیے اشہار دیا اور ایک ہزار رُبیر انعام مقرد کیا ہمولوی نذیرا حدسنے بھی اسس کا ترجمہ کیا اور وہ انعام انھیں کو ملا ۔ بی سنے وہ ترجم دیکھا ہی بڑھتے ترجمہ کیا اور وہ انعام انھیں کو ملا ۔ بی سنے وہ ترجم دیکھا ہی بڑھتے ایک معلوم ہوئی ۔ الفاظ اور اصطلاحات ایس معلوم ہوتی ۔ الفاظ اور اصطلاحات ایس کہ ترجے کا گمان تک بہیں ہوتا ۔ اصل ایس کہ ترجے کا گمان تک بہیں ہوتا ۔ اصل مگرتصنیف معلوم ہوتی ہی ۔ اُردؤ تحریرات بہیں ہی و دیکھ لیے ، ہی تو ترجمہ مگرتصنیف کی شان نظر آتی ہی ۔ اس کی اصطلاحت ہماری زبان کا مگرتصنیف کی شان نظر آتی ہی ۔ اس کی اصطلاحت ہماری زبان کا

جربهد کئی ہیں ۔ مولوی نذیرا حد الگریزی کے عالم شہتے نہ ان کے باس يوني ورستي كي سسناريمتي - بات كيا تمقي وه مفهوم كوسمحدكر اس طح ايني زبان کے محاورے میں ادا کرتے کہ اصل کی روح کھینے کردکھ دیتے عے مولوی کا مستحسین فلسر اور سائنس سے مضاین کس خوبی سے لکھ گئے ہیں مہت سی اصطلاحات واب ہماری زبان میں عام موگئی ہیں - پہلے بیل انھیں کی بدولت ہم نک بہنجیں - اب جو ترجيم ہوتے ہی وه صبح بھی ہوں توروح مفقود ہوتی ہے بہی علمی تالیفات کا حال ہی ۔ بیرنسانی تعلیم کی خامی اور اپنی بے ما گلی ہی -هماری یوتی ورستیون میں اپنی زبان کا مطالعہ سرسری اور اوپری ہوتا ہو۔ اس نظرے کیا ہی منہ بیں جاتا کہ اس کی نہ تک پہنچیں اور اس پر قدرت حاصل کریں ورنہ ہماری زبان البسی کم مایہ نہیں جدیبی خیال کی جاتی ہو اس بے تھی اور خامی کو رفع کرنا از دؤ شعبوں کا کام ہم یہ شکا بیت صرف یونی ورسی سے نہیں ۔ اس صوبے کی حالت بھی اُروؤ زبان کے معاملے میں روز بر روز نسبت ہوتی جلی جاتی ہی ر وتَّى اگرچِهِ انتَّظامى اور سياسى تقيم كى بنا برالگ بُح ليكن اَ ذَ بي اعتبار سے اس کا شار اسی صوبے میں ہی کا بد- پی والوں کا یہ فخر بجا ہے کہ أرد و كوشر في اور عود عالم بين حاصل بعوا ، يهيل كي زبان فقيح اور فكسالي في كتى اور ملك كر سر علاق مين رائج بوى - يهان اليه نام ور اود ممثارًا دسیب ، شاروا ور مصنّفت بوسے جن سے نام جب تک إُروق زبان قائم ہے زندہ رہیں گئے - لیکن جسید ہم صوبے سکے سوجودہ مالات پر نظر کرتے ہیں تو یہ سب فخرو التیا زیدے جا اور سیم محل

معلم ہوتا ہے ۔ یہی نہیں کہ اوبی تخلیق کے سوٹے بند ہو گئے ہیں بلکہ زبان کی ترتی واخاعت کے لوازم اور سامان بھی مفعود ہو نے جلے جاتے ہیں - اب سے بیس بجیس سال بہلے تاس صوب متحدہ اُر دو کتا بوں کی طباعت وانشاعت کا مرکزیمقا - لکھٹو، کان بور، الدا با و ، علی گڑھ ، الكرك ميں بييوں أروؤ كے التي جيائي فائے ستھ كان إدرك رحمت التدر مدر مرهم کے نامی پریس کی جیبی ہوگ کتابیں مثلاً شوی مولا نا روم ، ویوان حافظ ونیره نشن طباعت اورنفا سست کا احلائمون تھیں ۔ رغد مرحم اپنے فن کے ماہر ہی شریقے انھیں اپنے فن سے عشق تھا۔ آگرے کا ابوالعلائ اسٹیم پرلیں سنگی طباعت کے لیےصویے كهرين مشهور تقا - لكفنوس ايك دو نهين متعدد چهليك خالف تح جن کی جھی ہوگ کتا بیں خوبی طباعت کی وجہ سے بہت لبندکی جاتی تھیں۔ الدس باو کے تعف جھائے خانوں کا بھی کم وبیش یہی حال تھا۔ آخریں علی کڑ عدسلم یونی ورسٹی بریس نے کتا بت وطبا عست کی حن وخونی کی وجر سے بہت نام یا یا اور بہت اچھی احتی کتا بیں جھا بیں ۔ افسوس ہو كرحيد بى سال ميس بر مطبع كم نام وب نشان بوكم اور آج يه روايتي واستان باربية معلوم موتى بين - اب يه عال بركه اس صولے کی چھی ہوی اردؤ کتا ہی طباعست اکتا ہت سے عجد سے بن کے لیے مشہور ہیں - ایک نول کشور پریس صرور آیاتی ہی لیکن اب اسے فارسی اُردُه سے وہ شیفتگی نہیں رہی ۔ رہا علی کرمیر شیے سیح سعنوں میں علم و تہذیب کا مركز قرار دیا جاسكتا ہى دہ أرود سے بے نیاز برحيكا بهر - يهال أردفك دوايك كتابي جسب جاتى بي توان كا

چینا نہ چینا برابر ہی - ظاہر ہی کہ حب اس صوبے میں اُدوا طاعت کے مرکز ہی مذرہے توزبان کی اشاعت میں بڑی رکا وس پیدا ہوگئ -اگرج اس صویے کی وفتری اور عدالتی زبان ارُدؤ کہی جاتی ہم لین افوس کے تیا تھ کہنا بڑتا ہو کہ حکومت کے تام محکیے جن کا تعلّق زبان کی ترقی وامتناعت سے ہی ، فریب قریب سب کا رویہ اُردوکے سائق غير منصفاته اور ايك حد تك معاندانه بهى - محكدتعليم، محكه توسيح لعلیم، محلفہ دیہات سدھار اور اسی قبیل کے دوسرے محکے اس روش میں متحد ہیں نبکن جہاں حکومت قابلِ الوام ہو وہاں ہماری اپنی کو تاہی کو بھی بڑا وغل ہے - سوال یہ ہی کہ ایا کھی ہم نے موٹرطور پر حکومت کی ان زیاد متیوں سے فلاف آواز اعقائ - ہم نے کمبی بھول کر بھی ببر معلوم كرنے كى كوستنش كى كو تحكيد توسيع تعليم اور محكيد ديبات سدهار ہیں ہرسال کتنی کتا ہیں اور کس قسم کی خریدی جاتی ہیں - ان میں اُروؤ کی کتنی ہونی ہیں اور ہندی کی کتنی ۔ کیا کھی ہم نے یہ جانے کی زحمت مگواراکی که حکومت کے مدارس اور وہ تعلیم کا ہیں اور اوارے جوحکومت سے ا مداد یاتے ہیں اُردؤ کی کتنی کتا ہیں خریدتے ہیں ادراگر اُردؤ کتا ہوں کی خریدادی کا تناسب مہندی کتا ہوں کی خریدادی سے کم ہو المنات مال بن في امور برغوركرن كے ليه ايك مختصر

کمیٹی لکھنو میں منعق کی تقی جن میں صوبے کے اہلِ مطابع اور ناسوں نیر تعفن ایسے اصحاب کو مدعو کیا تھا جو کتا بوں کی اشاعت وتا لیف کا تجرب رکھتے ہیں ۔ یہ ایک مختصر مشاورتی مجلس تھی ۔ کانی بحث و گفتگو عاصل کرنے کے لیے خط وکٹا بہت کی جا ہے ہو . یوبی کی زبوں حالت کا صبح ازرازہ اردؤ مطبعات کی روزافزو کی سے بوتا ہو۔ یس بہال جند سال کے اعداد بیش کرتا ہوں

اُدِدُوْ بِعِينَ اُدِدُوْ بِعِينَ اُدِدُوْ بِعِينَ اُدِدُوْ بِعِينَ اُدِدُوْ بِعِينَ اُدِدُوْ بِعِينَ اُدِدُو بِعِينَ اُدِدُو بِعِينَ اُدِدُو بِعِينَ اُدِدُو بِعِينَ اَدِدُو بِعِينَ الْدِوْ بِعِينَ الْدِوْ بِعِينَ بِعِينَ الْعِينَ بِعِينَ الْعِينَ بِعِينَ الْعِينَ بِعِينَ الْعِينَ بِعِينَ الْعِينَ الْعِينَ

بروجائے گا۔

العصلاء بیں ہندی اُردو کی کل کتا ہیں ۱۲۹ سٹائی ہوئیں جن ہیں سے رہم اُردو کی تھیں۔ سلامائی میں صوبہ شال مغربی ہیں (یا) اخبار کتے ان میں داا) اُردو کے تھے اور ۲ ہندی کے ۔ سکٹ ایٹر میں میٹر کلیٹن کے امتحان ہیں ۲۹۲ طلبا اُردو کے تھے اور ۲۸ ہندی کے ۔ وائر کٹر نغلیات صوبۂ شالی مغربی کی ربوط مولائے ہے یہ معلوم ہوتا ہوکہ میں میں کل کتا ہیں سام ۲۵۲ شایح ہوئیں جن میں (۱۲۸۱) اُردو کی مشکل اور ۱۰۸ ہندی کی ۔ ہندی اُردو کے کل اخبا رام کتے ۔ اُردو کے کل اخبا رام کتے ۔ اُردو کے میں اور ۱۰۸ اخباروں میں اور ۱۰۸ اور ہندی کے باغ ۔ سولائے میں اور انجاروں میں کئی اؤیٹر مہندو کتے اور پاغ مہندی ۔ اُردو اخباروں کے کئی اؤیٹر مہندو کتے ۔

سندی کے اخبار نکلتے تھے۔ سندی کے ۔ ڈائرکٹر تعلیما سے اور دو ہندی کے ۔ ڈائرکٹر تعلیما سے جن شن در دا) اردؤ کے تھے اور دو ہندی کے ۔ ڈائرکٹر تعلیما سے صوبہ بنجا ب کی ربوط سکھن کی و مین کی کے ۔ ڈائرکٹر تعلیما سے صوبہ بنجا ب کی ربوط سکھن کی و مین کا اور و کی تھیں اور سو سے معلوم ہوتا ہو کہ کل ۱۵۱ کتا ہیں شایع ہوئیں ان میں (۱۹۱) اردؤ کی تھیں اور سو ہمندی کی ، ناظم تعلیمات صوبہ شال مغربی کی ربوط مین دو ۱۷ اور کی مین اور کی اور کا ہوئیں اور اور ۱۰۱ ان میں رودا) اردؤ کی مین اور کا اور اور اور اور ایک ایک میں مین کی کھیں۔ مین کی کھیں ۔ مین کی کھیں کی کھیں کو کھیں کے مین اگردؤ کی اور اور رہا الے شکلے ان میں رہم ہی اُردؤ کی کھی اور مین کی فہرست شاہلے اخبار اور رہا لیے شکلے ان میں رہم ہی اُردؤ کے کھے اور یہ ہندی کے گورمنٹ شاہلے دیکھی کے گورمنٹ گرسے شاہلے

بہوی ہو، یرکتا ہیں گورمنٹ کے اعلان سے مطابق انعام سے لیے ہندی اُروؤ دونوں زبانوں میں لکمی گئی تقیں - ان کتابوں کی تعدا و ١١٧ متى - ان ٢١٠ مين ٨ كتابي سندى كى تقيل أورباقي روا) أردو کی - سہندی کتا بول بر ا دنی انعام بچاس بہاس ر بید کا دیا گیا ۔ اُروؤ کتابوں پر چار ہزار ایک سو بچاس زمین انعام دیاگیا۔ اُرووک بول کے مصنفین بی ۷ مندو ایک انگریز اور ۸ مسلمان کیے . سیری کیے میں 44 کتا ہیں انعامی تقیل - ان میں ۲۲ اُردوکتا بوں پر اوو یہ سندی كتا بوں بر العام ملار بہندى كتا بوں سے لكھنے والے سب مهندو كتے. ا ور اُروؤ کنا بوں کے مولف ۱۰ ہندو ایک انگریز ا در ۱۱ مسلمان تھے۔ ستن کی اورسی کتا ہوں کے علاوہ جو کتا بیں شایع ہو کیں ان میں ربه ه) اُردُو کی تھیں اور ۳۵ ہندی کی ۔ عصف ع سی انعامی کتب (۱۹۱) اُردو اور ۲ مندی - سیم کی میں چیت کشنز اودھ نے اُردؤ ہندی کی بحث میں ایک حظی شایع کی تھی اس میں لکھا ہو کہ تنہا لکھنو ہیں اُر دؤکی ۱۷۱ کتا ہیں شایع ہوئیں اور ہندی کی صرف ام ۔ آپ نے دیکھا ، حالت کہاں سے کہاں بہنچ گئی ہی وون واقعات کے سامنے آپ کی زباں دانی شعرو شاعری اور ترتی بہندی کے دعوے سب بھے ہیں - اعدا و بکارے بول رہے ہیں کہ اگر آب نے علد خبر مذلی تو حالت اس سے بدتر مولے والی ہو۔ ماناکہ آپ میں ذ بانت ہے ، کھوڑی بہت میدت میں ہے ، تخیل می ہے ، لیکن برسب بے کا رہیں۔ اگر قوتت عل مہیں ، بے عملی وہا نت اور مرتت کو فنا كرديتي ہى افراد ہوں يا قوييں سب اس كا شكار ہو يكے ہيں - يہى

صدرت اب ہمارے سامنے بیش ہو۔اس کا علاج بھی ہمارے ہاتھ یں ہے اور وہ یہ ہی کہ سہل انگاری چھوٹ کر ستعدی کے ساتھ آما دُهُ عمل بهو جاکین - آل انڈیامسلم ایج کنٹینل کا نفرنس اور خاص کر صوبے کی کانفرنس کو ہوری توجہ کے ساتھ اس پرغور کرنا چاہیے ا ورغور کرنے کے بعد جو تندہیریں تجویز ہوں ان پر فوراً عمل ورا کا کیا جائے ۔ یہ سرمسری معاملہ مہیں ہی، بہت سنگین ہی ایسے معاملا بیں تاخیر اور سہل ابکاری موت کے دروازے کے ساتی ہی۔ اً ایجوکتینل کا نفرنس آ ما دہ مہو تو انجن نرقی اُرُدؤ تعاون کے لیےحاضر ہم أردؤ كو شكست پر شكست كيوں اوئ - اس كى خاصى بڑى تاريخ ہ و دوائجن مرتب کرارہی ہی اسس میں شبہ نہیں کہ اس میں بھاری عفلت کو بھی بہت مجھ وخل ہی، مگر و وسرے اسباس تي كالي - يهال بين ان برمسرسرى نفر والناجاس مون -أبيا كوسعلوم أكركم نومبرسي المي س عكومت في ابك بجسط یاس کی موسے وفتروں اور عدالتوں کی زبان فارسی سے روو کردی گئی ، جب تک فارسی رہی کسی نے زبان کی مشکا بیت نه کی اور جب اُروو بدی تو کبی کوی شکاست بیش به بوی - مندی أردؤ كى مزاع محتشل سے شروع موتى مى رجب بنارس ك تعین معزز مبنددول سنے نمام سرکاری عدالتوں میں اگروؤ زبان اور فارسی خط سے موتوف کرنے اور اس کے بجائے سندی بھانٹا رائج كرنے كى كوسفٹن كى - مولانا حالى حيات جا ويد ميں كھنتے ہيں كه مسرسيد کہتے منتھ کہ یہ بہلاموقع تھا حیب کہ مجھے لیقین مہوگیا کہ اب مزد سلمان

کا بہ طور ایک قوم کے ساتھ میلنا اور وونوں کو ملاکر سب سے کہتے ساتھ سائقہ کوسٹسٹ کر نا محال ہو''۔ ان کا بہان ہوکڈ اکٹی دیوں ہیں جہباکہ بهرچه چا بنا رس مین میمیلا ، ایک روز منظر شیکسیسرشسی جو اس و تف بنار<sup>س</sup> نیں کشنر تھے ، میں مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں گفتگو کررہا تھا اور وہ ستجتب بدوکہ میری گفتگوش رہے تھے ۔ آخر اکفوں نے کہا کہ آج ہے پہلا موقع ہو کہ میں نے تم سے خاص سلمانوں کی ترقی کا وکرسنا ہو، اس لیے کہ بہلے تو ہمیشہ تم عام مہندستا نبوں کی تجلائ کا خیال ظاہر كرتے تھے۔ يس في كہا كہ اب مجھ كوليتين بہوگيا ہى كہ دواوں أوس كى كام يى ول سے شركي نه بلوسكيں گى ، ابھى توبہت كم جو-آگ، آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب جو تغلیم پائت كهلاتي بن البطعتا نظراً تا المورجوزنده رسيه كا وه ديك كا -الحفول في کہا اگراکپ کی بیٹین گوگ تیج ہوتہ نہا بہت افسوس ہی ۔ ہیں گے کہا مجھے بھی افسوس ہی سگرانی بلیٹین گوئ پر مجھے پورا لیٹین ہی !' اس کی تصدیق سیدصاحب کے اس بیان سے بھی ہوتی ہو جوعلی گرفید کی تعلیمی مسروسی میں یا یا جاتا ہی ۔ یہ سروسے الفول سنے خود کی تھی ۔ لکھتے ہیں کا تمیں برس مسم و صف سے جھرکو ملک کی ترقی ا در اس کے باشندوں کی فلاح کا غواہ وہ ہندوہو یا سلمان ، خیال بیدا موا ہر اور ہمیشہ میری برخواہش تھی کہ رونوں مل کر دونوں کی فلاح میں کوسنتش کریں - مگر بہب سے مہند وصاحبوں کو بدخیال بہارا مہوا کہ اُڑوئو زبان اورفارسی کوجہسلما نوں کی حکومستند ا ورا ن کی عَلَا مَنْ شَهِي مَنْدُسَتَا ن كي باقي ما نده نشائي من سط ديا جاست واس وقت

سے مجھ کو تقین کہوگیا کہ اب مہند و مسلمان باہم متفق ہوکر کام نہیں کر سکتے رہیں نہایت درستی اور اپنے تجربے اور نقین سے کہ سکتا ہوں کہ مہندومسلما نوں میں جو نفاق شروع ہوا ہی اس کی ابتدا اسی سے

کہ بہندو مسلما کول میں جو گفا می شروع ہوا ہو ہی کی امبدا ہی سے
ہوئ 'ڈ یہ ہمی اصل بنیا د مہندو سلم تنا زع کی ۔سیاسی ندہبی حجائے

لجد کے ہیں اور اسی سے نکلے ہیں ۔ اس وقت سے دلوں میں الیا

بل پرا ہے کہ اب تک نہیں نکلا ملکہ دن سرون اور سخت ہوتا جاتا ہی۔

بل پرط ہو کہ اب تک کہیں کملا بلکہ دن بہ دن اور سخت ہوتا جاتا ہی۔
سمر میں اسٹ کے میں اکر دؤ ہندی کی بحث میں ست ت سنروع ہوی ۔ الم آبا دمیں ہندی کی حابت میں ایک صدر محلس قائم ہوئ اور مختلف مقامات میں اس کی شاخیں بنائی گئیں ۔ اس صدر

مجلس کے سکر طری (بابو مسرود اپرشاد سنڈیال) اور سرستید میں اسی
تنازع کے متعلق مراسلت ہوئی ۔ اخبار سائنڈیفک سوسائٹی، بنارس
گزی ، رسالہ جلستہ تہن بہب لکھنو، نورالابصار وغیرہ اخبارات ہیں
دونوں طرف سے بڑے بڑے گرم مضابین نکلے ۔
او صریہ بحث ہورہی تھی کہ بہار ہیں حکومت بنگال نے زبردیتی

اکرولوکی جگہ مہندی رائج کردی ۔ اُردو کے حامی کی نہ کرسکے میں بہنو ب برخوفِ طوالت اس زبروستی کے متعلق اس وقت کچھ کہنا منہیں جاہتا۔ صرف اخبار اُنگلش بین کلکتے کے ایک مضمون کا اقتباس جواس نے اسی زبانے میں "ہندی یا اُردؤ" کے عنوان سے تحریر کیا تھا ، پیش کرتا ہوں .

" حکومت نے ارادہ کیا ہی کہ بہار کے دفتروں اور عدالتوں میں مرکاری کام مہندی زیان اور ناگری خط میں مبواکرے۔ اس بوالعجبی

کی وجہ ہادی سجھ میں مہیں آئ ۔ کیوں کہ بہاری رائے ما مہ اسس تبدیلی کے فلاف ہو۔ ایک تو ہے کہ صدیوں کے استعال کی وج سے لوگ فارسی رسم الخط کے عاوی ہو کی ہیں۔ ووسرے عدالتی یا بخارتی اموریس اُدوہ کا دواج زبانہ ورازستے ہے۔ان اسسباب کی بنا پر تبدیلی نامناسب معلوم ہوتی ہو۔ ہم نے سنا ہو کہ بہت سے بااثر مسلما نوں اور ہندووں نے اس تبدیلی کیے خلاف حکدمت کو لکھا ہو-مطرایڈی بنگال کے نئے نفٹنٹ گورنر حال میں بہار کا دورہ کرکے لوٹے ہیں وہ ازدا ہِ انصافت کے دیں کہ عوام کی زبان کون سی ہی۔کیاانھوں ہے'' بروس کے صوبہ جات شاک و مغربی کی عدالتوں کی زبان تہیں ویکھی -اس شہاوت کے بعدکسی تبدیلی کی ضرورت نہیں رہتی ؛ الغرض سلامشاج جب سرستيدكو يرمعلوم الواكه مدرسون العد دفترون مين ديوناكري جاري كرنے كے ليے ايك ورواست مندوں كے وستحطوں كے ليے گشت كرائی جارہی ہی توا کفوں نے وروسرسلک عرکوالہ آبادیس ایک بڑا علیہ کیا ہو اردو کی حفاظت کے لیے ایک صدر طلب الدایا وسی قائم کی س کے سرستد سکر شری قرار مائے اور اس کی شاخیں دوسرے اصلاع میں قائم بھی تحکیں ۔ سرسبدنے ایک پوزور اور مدلل سرکار جاری کیا جس میں ان نقصا نات كمفعىل طورير بهان كيا جواس تبديل سے كينجيس سكے -منات ایم بین حب حکومت مندسے مقررک وہ مشہور ایج کیشن کیبٹن کا دورہ بہ غوض تحقیقات ملک میں بوا تو یہ حبون عیر بڑی سندست سے ا محیلا اور اضلاع سفال سغربی اور پنجاب کے سندووں نے اُروکو ربان کی بڑی رور شور سے مخالفت کی اور دونوں صوبوں کی بیٹا

سبھاؤں اور انجنوں کی طوف سے بڑے بڑے طولان محضر بیش ہوئے۔ جنال جير واکثر منظرنے جواس كميش كے صدر تھے - الم مرك - او كالج علی گڑھ کے ا ڈرلیں سے جانب سے صن میں کہاکہ روزانہ فاکسیں ہمارے یاس بے شار وستخطوں سے ساتھ ہندی کی مایت س میموریل وصول بورس بي صرف ايك درخواست برجكل بى وصول بوي مین بزار و سوسناسی اشخاص کے دستخط شبت ہیں " کیش میں مجی يه معامله بنيجا يا گيا ، ليكن سرسيدن اس بنا بركه بير معامله اب تعلیمی نہیں ر با سیاسی ہوگیا ہر اس ٹاگوار بحث کو کمیش میں نہانے دیا۔ یه اگ خواندر سی اندر سلگ دبی متی د مارچ مدو ایم میں یکا یک كوك الملى - اشتعال كا باعث سرايشي ميكدائل بموت جواس صوب میں نفٹنط گورٹر ہوکرا کے کتے ۔ اس سے پہلے صوب بہاریس کلکٹر سے۔ وہاں بھی اس آگ ہر بہت تیل جھڑکا تھا۔ ان کے آنے سے مندی کے طوف واروں کے حوصل بڑھ گئے ۔ معرز اور سر برا وردہ من دووں نے میر امایہ میموریل تفشی گررز کی خدمت میں بیش کیا۔ مولانا حالی کلصے بیں کہ اگر جسرسیر براس زیانے بیں سجوم رہے والم ك سبب اليا سكت كا مالم طارى تقاكه وه بالكل نقش ديوار بن سكن متے مگراسی حالت میں اکفوں نے اس مضون پر ایک آڑیکل لکھا جو ١٥ ماري کے الشي ٹيو سے گز سے ميں سرستير کي وفات سے نَو دن کیلے مثا ہے ہوا اورج کیٹی مسلمانوں نے الہ آبا و میں اُروہ ... کی ماہت کے لیے قائم کی تھی اس کو اس باب میں بذریع تحریر کے كي متورك ويه اور لكهاكه " أكرچه مجمدت اب كيم بني بوسكما

لیکن بہاں تک محن ہوگا۔ ہیں ہوتھم کی دو دیئے سے لیے موجود ہوں اور کی اسی سال ہندی والوں کا ایک فریوطین لفشنط گور تر بہا در کی فدست ہیں حاصر ہوا۔ جس کو بھاب دیتے ہوئے '' ہرآ ترنے موجود وستور عدالت ہیں جاد تبا و لے کو نالب ندکرے جس سے افسران گورشط عادی نہیں ہیں قبول کیا کہ سرکادی کا فدات ہیں ناگری حروف سے مزید استعال سے فائدہ عاصل ہورگتا ہی ۔ ڈبیوطین کی یہ بڑی کام یا بی تحق کہ لفشنط گور ترنے ان کے مطالب کو قابل قبول سجھا ۔ جلد منہیں تو بہ ویر پوری کام یا بی تو بہ ویر پوری کام یا بی بی کہے شک و شہید در رہا ۔ چناں چہ گورمنط کے رہنے ولئین مورخہ مار ایریل سندھ کی قابل قرون حب اری کے رہنے کا قطبی فیصلہ کر ویا گیا ۔ نفشط گور ترنے توصرف ناگری حروف حب اری کی قیدلگائی تھی ، لیکن حاکسرائے بہا در دلارڈ کر زن ) نے اسپنہ احکام کی قیدلگائی تھی ، لیکن حاکسرائے بہا در دلارڈ کر زن ) نے اسپنہ احکام میں حروف کا لفظ بدل کر ڈبان کا لفظ بنا دیا ۔ وہ جو زرا سا تسمہ لگا دی گیا تھا ظالم نے وہ تھی کا سے کہ کو کھا دیا ۔ وہ جو زرا سا تسمہ لگا دو گیا تھا ظالم نے وہ تھی کا سے کہ کو کھا دیا ۔

اس پرمسلمانوں میں بڑا ہیجان ہوا۔ نداب محن الملک بہا درنے
ان احکام کی نا انصافی کی طرف گورمنٹ کو توجہ ولانے کی عرض سے
ایک بڑا جلسہ منعقد کرنے کی تباری کی اور ملک کے سربرا وروہ اور
تعلیم یا فتہ اصحاب کو مدعو کیا۔ بیرجلسہ برار، ماراگست سندولئے کو
بہ مقام مکھنو یا رہ وری قیصر یاغ بیس بڑی وصوم دھام اورج ش و
خروش سے ہوا۔ ریزولیش یاس ہوئے اور بہت مدلل اور سنجیدہ
تقریری ہوئیں ۔ تحصوصاً بنا س کرار ناتھ صاحب ہی ۔ لے وکیلی بناری

کیں ۔ مولوی کوامت حسین بھی اس جلسے ہیں مثر مکی کھے - اپنی تجویز بیش کرتے وقت انھوں نے فرہایا " ای خضرات ، بیں اہلِ فنوط سے ہوں اور مجھ کو دل افسروہ کرنے والا پہلو بھی نظراً تا ہی، خدا کرے الیها نه بهراور اپ حضرات دعا فرئین که میرا اندلینه وسواس کی حدیث کھی ہے نہ بڑھے ۔ میرا اندلیشہ یہ ہی کہ ہندی ریزولیش نے فی الحال مسلما نوں کے ولوں میں دودھ کا سا أبال بسیداكرديا ہو-جو نف چند کا جمان ہی ۔ اگرچ خدا۔ نذکردہ موجودہ متحدہ کوسٹس کا ہی انجام ہونے والا ہو تو ہمارا اوبارمستمر ہی، ہماری جہالت، ہمارا افلاس، ہماری بے عوبی ، ہماری نتباہی دن دونی اور دات چرکنی ہوگی، ہم الیے نا شدنی دائرے میں ہوں گے جس کے سرطون صربت علیہم الذالة والمسكة لکھا ہوگا '' آخر وہی ہوا جس کا دھوط کا تھا ، اور مولا نائے مرحوم کی پیٹیونی پوری ہوئی . با وجودے کہ نواب محن الملک نے اپنی تقریر میں کمال اوب وانکسارے احکام پرنظرٹانی کی گزارش کی تھی اور قدم قدم ہرجہاں كورمنط اورحصور لفشف كورنربها درك عدل والصاب اورنيك نيني کی مدح سرای اور ان کے احسانات کا بشکریر کیا تھا تو بھی حاکم کے جروب اورغوركو زراسا اختلاف لاسئ بهي گوادا نه بهوا اور السي سخت وهلی وی که نواب صاحب کو به تخریک چوارتے بنی ا ورساری كوت شون يرياني كيركيا - يه واقعه نهايت عبرت انگيز بو -يه أروا کی بہت بڑی شکت تھی۔

اس و تت سے یہ زبان ہے اب ہندی کہا جاتا ہی، ترقی کرتی علی گئی۔ ہنڈت مالویہ جی نے جب شرعی اور سنگیشن کے ونگل قائم

کیے تو اس کا زور اور بڑھا اور اس مذہبی حبون سے سندی کی اشات کا خوب فائدہ اضایا گیا ۔ راجبوتا نہ اور سنظرل انڈیا کی ہندو ریاستوں میں اس وفت تک دفتروں اور عدالتوں کی زبان اُردو تھی ۔ وہا ں وفد بھیج بھیج کر اُردو کو اکھا ڈا اور میندی کو جایا۔ ایک جی پوران کی گرفت سے بھی رہا تھا ۔ اس کا جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ ایک چینوں ایک پنڈت رام جیندر شرما نامی نے مرن برت دکھا کہ جب تک تام ریاست میں اور اس کے دفتروں اور عدالتوں میں میندی دیو ناگری حروف میں جادی نہ ہوگی اور اردو کو دیس نکالا مذریا جائے گا میں برت بنیں توڑوں گا

اور اس کے دفتروں اور عدالتوں میں ہندی ویو ناگری حروف میں جاری منہ ہوگی اور اردو کو ولیں نکالا مذویا جائے گا میں برت نہیں توٹروں گا اور جان وسے دوں گا۔ را جیونا نئم براونشل ہندوسہما اور جو پور ہندو سہما نے اس کی حابت میں زمین آسمان ایک کرویڈ اس فی حابت میں زمین آسمان ایک کرویڈ اس فی خافشتی کا ندھی کی ایجا د ہی ۔ گا ندھی جی اور ان کی تقلید میں بہت سوں نے مرن برت نہیں وھی میں مرن برت نہیں وھی میں مرا ایک بھی نہیں ۔ یہ مرن برت نہیں وھی میں برت بہت وار جی طرح راج کوٹ کے معاملے میں واکسرائے دھی میں من برت بہت وار جی طرح راج کوٹ کے معاملے میں واکسرائے دھی میں اس کے سرا بیگئی اسی طرح بر بورکے مدبر اعظم بھی دھی میں آگئے ۔ سرا بیگئی

مبیکڑائل نے مہندو دیبوٹین کے جواب ہیں کہا تھا کہ یہ تبدیلی جلد نہیں ہوسکتی ۔ لیکن جو پور کے وزیر اعظم نے فرمایا جہاں تک جلد مکن ہوگا ہندی جا ری کردی جائے گی ۔ سراینٹنی کو ولوناگری جاری کرنے میں دوسال مگ گئے ۔ مگر جو پور کے وزیر با تدبیر نے چند ہی روز میں مکم ناطق نا فذکر دیا اور لے گناہ اُروؤ کے قتل کا فتوا سرمرزا اسمعیل کے دست مبارک سے لکھا گیا ، طقا لٹا واقا الیراجعوں مصرات ، پہلے یہ تنازع بہار ، یو بی اور اس کے آس یاس

کے اصلاع میں کفا۔ لیکن گا ندھی جی نے اس میدان میں قدم رکھا اور اکھوں نے یہ احلان کیا کہ ایس ہندی کو اس ملک کی قومی زبان بنا کے رہوں گا اور اس کی اشاعت کا کام باقا عدہ تندھی سے شوع کر دیا تو یہ آگ سارے ملک میں کھیل گئ اور اور جو نزاع ایک خاص حلاقے میں محدود کھی وہ ملک کے کونے میں پہنچ گئی اور ایک مقدس صلح کل اور مقبول لیٹر کی بدولت مستقل نبیا و فسا دکی قائم موکسی جس کے اثر زبان ہی تک نہ رہیے۔ بلکہ دور دور تک بینچ سے اور زندگی کا مرشعبہ اس میں اُکھ گیا ۔ گا ندھی جی ہزارتا وملین کریں سے جوکام انھیں کرنا کھا وہ کر حکے اور جو کا رہی ضرب اُروؤ پرلگا نی جوکام انھیں کرنا کھا وہ کر حکے اور جو کا رہی ضرب اُروؤ پرلگا نی

کتی لگا کھی۔

اب حالت یہ ہی کہ ہرشخص خوا ہ وہ اُردؤ یا ہندی جانے یا مذجانے اس معاطے ہیں رائے دینے کو تیّار ہی کیوں کہ یہ معاطہ اب صرف زبان کا بہیں رہا بلکہ لسانی ، تعلیمی ، تہذیبی ، سیاسی معاشری ، مذہبی سب ہی کچھ ہوگیا ہی ۔ تقریباً وو سیفتے ہوتے ہیں آب نے اخباروں میں پرطھا ہوگا کہ رائط آ نریبل سری نواس شاسری نواس شاسری نواس شاسری خواس فی قرمی زبان بن کے رہے گی ۔ یہ ایک ہندی ایک دوزاس ملک کی قومی زبان بن کے رہے گی ۔ یہ ایک مہندی ایک دوزاس اوراعتدال ہو تو ہو بہ ہو کہ ہی جب اینٹنی سیکڈانل ، گا ندھی جی ، شاستری جی اور مرزاجی جیسے بزرگوں کے ہا کھ ہی جہاری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہی ۔ یہ ایک میں ہو کے دن ہو کے سیماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہی ۔ کچے دن ہو گئے میں ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہی ۔ کچے دن ہو گئے سے ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہی ۔ کچے دن ہو گئے سے ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہی ۔ کچے دن ہو گئے سے ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہی ۔ کچے دن ہو گئے سے ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہی ۔ کچے دن ہو گئے دیا ہو تی خواس سے ہماری زبان کی قسمت کا فیصلہ ہو توجو نہ ہو کم ہی ۔ کچے دن ہو گئے دین ہو گئے دیا ہو تی خواس کی تھی ایکوں میں ہیں ، مجھ سے سے تی درائی کی تعبیما کی تو کی تعبیما ک

برے افسوس اور حسرت سے فرمایا " بن و اُرود جیور تے جاتے ہیں ا اب تک مجھے یہ تو قع تھی کہ کا بہتھ اور کشمیری پنڈت ہاراساتھ دیں گے۔ الیکن افسوس وہ کھی مٹنے جاتے ہیں " اُرواد جو سندستان کی تا ریخ میں بهندومسلم اتحاد کی سب سے عظیم الشان اور مبارک بادگارہر وہ بڑی بیدردی سے فرقہ واری ساست سے تھینے چڑھائی جا رہی ہی-حضرات ، ہم میں ایک گروہ مذبذ مین کا بھی ہی ۔ وہ اروؤ کے زبان دان اور قدردان بین -انشا برداز اورصاحب تصانیف بی بھی بیں۔ ان میں سے نبطن صابعب اوارہ بھی ہیں۔ ان سے باکھ یس یا ان کافری اخبار یا رسالے بھی ہیں - ہر جند کہ ایک مدت سے ارُدؤ پر بیہم حلے ہورہے ہیں اور حالت نازک ہوجلی ہی سکین خلاکے یہ نیک بندے کھے بہیں کہتے ، سب کھے ویکھتے اور جانتے ہیں مگرخامون ہیں ۔ وہ مذائس فربق کو ناخرش کرنا چاہتے ہیں ہذاس فربق کو، وہ زبا کھو لتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی شان غیر حنبہ واری ہیں جفتے بنريط جائيں بمكن بهركه خاموشي ميں وه كوى خاص مصلحت سمجھ ميول. اوران کے کام کا طرایقہ کوئ الیا ہوجس کا علم دوسروں کو نہ مولیکن یہ وقت کا نا بھوسی کرنے یا ہروے میں گفتگو کرنے کا نہیں مفلوت سراے سے کل کر دیوان عام میں اسنے کی صرورت ہی ۔ آب سی صحفی معاملات میں خاموش یا ناطرف دار رہ سکتے ہیں ، نیکن قدمی معاملاً میں ،خصوصًا الیسے مور میں جن ہر قومی فلاح کا انحصار یا زیاں کا انکیٹر ہے خا موش رہنا جمع ہے ۔ یونان کے سٹہورمقنن لائ کرگس نے لینے قانون میں نیوٹرل بعنی ناطرت وارکو غلامسے تعبیر کیا ہی اوراس کی

الاس خطبات عباري

سزا وہی مقررکی ہی جو غدّارکی ہوتی ہی ۔ قوم کا معزز دیکن ہوتے ہوئے الیے اہم سعاملے میں کوئ رائے نہ رکھنا یا مصلحتًا اس کا اظہار نہ کرنا ہے معنی ہی ۔

ان حالات میں ہارا فرض صاحت اور واضح ہی ۔ اب ہم تاشای بن کرمنیں رہ سکتے ۔سکوت وسکون ، بےعملی و بے اعتبای انسانوں اور قوموں کے سب سے بڑے دشمن ہیں ربقا کے لیے حدوجہد لازم ہے ۔ تاریخ شا ہر ہے کہ توموں نے اپنی زبان کی بقا کے لیے بڑی طری صعوبتیں اور عقوبتیں تھیلیں اور جانیں کھیا دی ہیں - اگر ہم ا بنی زبان کی بقا اور نرقی کے نوا ہاں ہیں تو ہیں لگا تا رکوسٹش اور محنت ، سختیوں اور فر با نیوں کے لیے تیار دہنا چاہیے - بڑھا سرسید آخردم تک اپنی زبان کی حفاظت کے لیے لوتا رہا ۔ ہیں آج اسی سیدا حدخانی خلوص و درد اور چوش و همت کی صرورت ہی ۔ ا ب سننتِ سستید کو زندہ کرنا لازم ہوگیا ہی اور اس سے لیے علی گڑھھ سے برطھ کر کون سا مفام ہوسکتا ہی جہاں وہ اپنی قوم کے لیے مردانہ وار ملکہ واو انہ وار اوا اوراسی وصن میں یہیں کام کرتے اس ونیا سے رخصت ہوگیا ۔ آج ہی اس کے مزار پرہیں اس عہد کو استوار کرنا چاہیے -جب زندوں میں الساکوئی نہیں تو پھراس شہید مرد کے مزار ہی سے ہمت کیوں نہ طلب کریں ؟۔

صاحبو، آخریں اس طول بیانی کی سعانی جا ہتا ہوں ۔ اگر کسی کو اس سے ملالِ طبع ہوا ہو تو اس الزام میں میرے ساتھ نوا ب صدریا رجنگ بہا در بھی شرکیک ہیں جن کی محبّت اور شفقت مجھے یہا خطئہ صدارت بھیئہ اُردو اُل اٹر یاسلم ایجکشن کانفرنس علی گڑھ اس اس ملح نوائی کے لیے بھی عدر خواہ ہوں جواس تقریر کھینے لای ہی ۔ ہیں اس ملح نوائی کے لیے بھی عدر خواہ ہوں جواس تقریر میں کہیں کہیں اگئی ہی لیکن اس معاسلے ہیں ، میں مجبور ہوں ۔ جیرا ہائی صدر یار جنگ سے ان بر مقدمہ لکھنے کی ورخواست کی ۔ نواب صاب صدر یار جنگ سے ان بر مقدمہ لکھنے کی ورخواست کی ۔ نواب صاب اسپنے اس مقدمہ بھی ایک جگر تر فریائے ہیں " ۔ مجھے اس کا اعتراف معلیم ہوتا ہی کہ مقدمہ لکھنے نہیں لڑتے ہیں " ۔ مجھے اس کا اعتراف ہی ۔ ہی سینے لؤتا رہا ہوں اور یہ لؤائی اب بھی جاری ہی اور جو اور جس بات کوحق سمجھتا ہوں اس کے لیے آبیندہ بھی برا بر لڑتا رہوں گا ۔ بات کوحق سمجھتا ہوں اس کے لیے آبیندہ بھی برا بر لڑتا رہوں گا ۔ بات کوحق سمجھتا ہوں اس کے لیے آبیندہ بھی برا بر لڑتا رہوں گا ۔ بات کوحق سمجھتا ہوں اس کے لیے آبیندہ بھی برا بر لڑتا رہوں گا ۔

گفتم که نمی سا زد، گفتند که برسم زن

## خطهٔ صالب

## شالى بنگال أرووكا نفرنس وياج پور رښكال)

## عرما مح المتعالم

 نے ابتدا سے اسالک اُردؤ کے حق میں برق ہو -

حضرات می اور اس کی تاریخ نهایوں ، فارسی اور اردؤ کاتعلّق زمائد قدیم سے بھلا آرہا ہی اور سبق آموز ہو۔

یہ تاریخی زبانہ نام ورجنرلِ بختیا رضحی بیٹی تیرعویں صدی سے شروع ہوکر انتخارویں صدی تک رہتا ہی ۔ اس میں بہت سے انقلاب رونما ہوئے فلام با دفتا ہوں ، بھانوں ، مغلوں کی حکومت سے قطاقات کرے دوروورے ہے۔ درمیافی فلام با دفتا ہوں ، بھانوں ، مغلوں کی حکومت سے قطاقات کرکے خود یہ نوان نیا می نفیرات وردو بدل سے اگر آزاد خود فخار حکومت سے قطاقات کرکے خود یہ تاریخ کا مطالعہ لیے لگ اور شیح نظر سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام عہد اس ملک سے بری خوش حالی اور خیرو برکت کا باعث ہوا ہی میں موقع ان امور بریحت کرانہیں ہی ۔ یہاں ہمیں صرف زبان سے بری خوش طور پر ذکر نا چا ہتا ہوں ۔

اُس زمانے میں جب سلمان بہاں آئے، بنگالی زبان ہمایت حقالت سے دیھی جاتی تھی اور بہاں کے اہل علم اور پنڈت اسے ایک گنوادی اور نامشہ بولی خیال کرکے ناقابل التقات سیجے سے - بارهوی صدی کے کرشنا بنڈت سنے اسے " پیشاجی براکرت" بعنی مجبولاں کی بولی کا لقب دیا ہی - سنسکرت سے ایک مشہور شلوک سے اسس کی تصدیق ہوتی ہی جس کا مطلب یہ ہی کہ اگر کوئ شخص المثارہ بران اور دامائن کو بنگالی زبان میں برھی گا تو وہ جہتم سے درجر اسفل میں جبونک ویا جائے گا تو وہ جہتم سے درجر اسفل میں جبونک ویا جائے گا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی مسلمان خواس فار حقیر اور نا باک سمجھی جاتی تھی، صوف تسلمان خواں دورا مراکی بروامت زبان بنی اور یہ بوئے جاتی تھی، صوف تسلمان فران دورا مراکی بروامت زبان بنی اور یہ بوئے جاتی ہی ، صوف تسلمان فران دوائوں اور امراکی بروامت زبان بنی اور یہ بوئے جاتی تھی، صوف تسلمان فران دوائوں اور امراکی بروامت زبان بنی اور یہ بوئے جاتی ہوئے میں مواجبم آپ

وقت دیکھتے ہیں ور نہ بینڈنوں نے اس کا خاشہ ہی کردیا تھا جبگالی زبان و درب سے موتخ واکٹرونلیش چندرسین تکھتے ہیں " بنگالی کو اوبی رُتیے تک ﴿ بِهِجَائِے بیں متعقّد افرات نے کام کیا - لیکن اس معاملے ہیں املا ہی فتح ﴿ كُوسَبَ الله عندا ورمقام ورجه حاسل ہى - اگر مهند وراجه مطلق العنال فرال دوا السبت تو بنگالی زبان کا با دشا ہوں کے دربارتک رسائی یا نامشکل ہوجاتا ! البهبي واكر صاحب آكم مل كركهة بي " بيطان فرمال رواكون ان كما بول ہ دانائن اور مہا کھا رت ، کے ترجے کے لیے الیے علما مقربیکے جوان کا ترجمه البي بنگالی میں کریں جو وہ بولتے اور سمجھے تھے ۔مها بھارت کا پہلا المُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ 💨 س ملک کی دسیی زبان دمنگالی، کابهرت طرا سرپرست تھا - سنہ ورشاعر این ایک نے این ایک قصیدہ اُس کے نام سے معنون کیا ہو اورسلطان غیاث الدین کا نام تھی وہ بڑے احترام سے لیتا ہی اسی طرح شہنتاہ مستعین شاہ نے سلائے میں مالا دھر واسو کو مجا کوت کے سرکا کی ترجے ا اور اُسے گن راج خان کا خطاب عطا فرمایا مسین شاہ کے المسيد سالار براكل خال نے بھی كورندا برستور كو حكم وياكه وہ حها بعارت کا رحمہ سِکلہ میں کرے ۔ برترجمہ بہت جامع اور بہتر ہوا وربیار بطوی عدی ك ستروع مين كياكيا تقا - چندسال بعديراكل خان ك فرزندهيوفخ خان 💝 نے ایک ووسرے شاع مشری کرن نندی سے اسٹومید پروا کا ترجہ نبکالی وہا المين كوايا يسترهوي صدى عيسوى بي علاول متاع في حاكم الاكان كيمسلمان ﴿ وزیرِ مَاکُن عَلَاکِ کے حکمے سے کیک فحد جالشی کی مشہور کی مب پیرما وت کا ترجمہ العلى ويه كى سنسكرت أمير بنكالى من كيا جونبكالى كى " قاريم بيش بها عالمانه

نظروں ہیں سار کیا جا تا ہے 'نیزاسی وزیر کی فرایش برسیف الملوگ بالے الجال کا بھی کچھ حصتہ بنگالی میں ترجمہ کیا ۔ علاوہ اس کے ایک سلمان امیر لیمان کے حکم سے دولت قاصنی کی نظروں رجبندرانی اورستی مینا ) کے تقتے لکھے۔ اور نظامی کی منتوی ہفت بہر کا ترجمہ بنگالی میں کیا ۔ ان کے ملا وہ اور بھی کئی کتا میں کھیں ۔ علا ول کا درجہ بنگالی شاعروں میں بہت اعلام کھی ہوگئی کہ اُسے سنسکرت زبان پر اس قد رقدرت بھی کہ بنگالی اورب بیں شایدہی کے اُسی بہندوشا عوکو حاصل ہو۔ الیم میں بیدوں مثللیں ہیں ۔

مسلمان فرمان رواؤن اور امیرون کی علمی سرپرسی اور قدر وائی سے

یہ ہواکہ دیگہ والیان ملک اور ماخت راجا دُن نے با دیجہ وستعصر بر بہنوں

نگالی علم اوب کوخوب ترقی ہوی - اور مسلمان حکم رافوں کے زمانے میں لئے

بنگالی علم اوب کوخوب ترقی ہوی - اور مسلمان حکم رافوں کے زمانے میں لئے

ہوا کہ فارسی کے ہزاروں لفظ بنگالی زبان میں گھل مل گئے ۔ بہت سے

ہوا کہ فارسی کے ہزاروں لفظ بنگالی زبان میں گھل مل گئے ۔ بہت سے

منگرت الفاظ کی جگہ فارسی نے لے لی - مثلاً ٹاکاکی جگہ فزانہ کھؤ می

منگرت الفاظ کی جگہ فارسی نے کے لی - مثلاً ٹاکاکی جگہ وزیر - فگر کی جگہ نہیں ، کھو میا کی جگہ زمین ، کھو میا کی جگہ زمین دار ، برجاکی جگہ اسامی با رحیت - وهوا

وحدیکاری کی جگہ قاضی ، نشا نائم کی جگہ کوتوال ، یا ترکی جگہ وزیر - فگر کی حکہ شہر ، اٹائی کا کی جگہ عارمت ، اسی طرح عط ، جھاڑ ، ویوارگیری ، مکتب حکمہ شہر ، اٹائی کا کی جگہ عارمت ، اسی طرح عط ، جھاڑ ، ویوارگیری ، مکتب تعلیم وغیرہ وغیرہ سیکڑوں فارسی لفظ داخل ہوگئے - برقول ڈاکٹوسین کے

تعلیم وغیرہ وغیرہ سیکڑوں فارسی لفظ داخل ہوگئے - برقول ڈاکٹوسین کے

"اسب ہزارہ ن فارسی لفظ برگالی زبان میں مائح ہیں ، اور اکٹر دیگر المفاظ

می ساتھ جو سنسکرت سے ماخوز ہیں - روز مرت ہی بات جیت میں استحیت میں استعال سوتے ہیں - ملک ساتھ جو سنسکرت سے ماخوز ہیں - روز مرت ہی بات جیت میں استحیت میں استحیت ہیں استحی

اس سرسری اور نهایت مختصر بیان سے ظاہر ہو کوسلمانوں نے کیسی بے شل روا داری اور عالی نونی سے کام لیا اور نبگالی زبان کو موت کے ينج سے نكال كرعلم و اوب كى مسندىرلا بطفايا اور ان كى بدولت فارسى زبان کے اٹرنے اس میں نئی قوست وزیبایش سپداکردی۔ پراٹرقدیم نبگالی ہی تک محدود نہیں رہا بلکہ بہست زمانہ بعد تک یا یا حاتا ہی جہاں ج سنف ایر کے ملکتہ ریویو میں ایک انگر پر نقاد رام رام باسو کی ایک کتا ہے پر تبصره كرتے ہوئے لكھتا ہى كة اس كاطار تخرير ايك قسم كى بچي كارى ہىجب میں آدھی منگالی اور آ دھی فارسی بائی جاتی ہے! جے دہ سلمانوں کے مصرافر سے تعبیرکرتا ہے۔اس کی برائے لغوہ اس لیے کد حناک کے سنگاموں اور در بادی معاملات کے بیان کرنے کے سیے اس سے بہترکوی اسلوب بیان موسى منہسين سكتا تقاديه رام رام باسو فورط وليم كالج كے سوسلين ميں سے تھے اور علاوہ سنسکرت سے فارسی اور عربی میں بوری وسٹنگاہ رکھتے تھے۔ جب تک بنگال کا تعلق د بی کی مرکزی حکومت سے رہا۔ وہی کے تحدّن وتبهذيب اورزبان كا انرمسلسل برتار با- بنكال كے صوب واروں کے دربار دہلی دربار کا تنویز کے ، سرکاری اور درباری زباں فارسی تنی . جولوك دربارا ورسركارين رسوخ عالى كرنا عالمة عقد الفيس فارسي سكيمني برطرنی تھی ۔ علاوہ اس کے صوبہ واروں سے مصاحب، ملازم اور ور باری ، بہت سے فوجی بیشیر دہلی اور اس کے اطراعت وجوانب کے ہوتے تھے۔ مبهت سے غیر ملازم ا ورتجارت ببیند لوگوں کی المدورفت بھی رہتی تھی . ان وجوه سے فادسی اُروؤ کا اثر بنرگالی زبان پرٹرتا رہا۔ اور دوسر سے صوبوں کی طرح بٹیگال بھی وہلی کی تنہز سیب ا ور زیان سے متا ترم دیے لغیر

من ره سکا عب بغلیه حکومت بین انخطاط اور صنعت بیدا به اتومنگه عاصوبه نے آزاد مهوکر خود مختاری عاصل کی - ان کے درباروں بین فارسی کے باکھ آردوکو بھی فروغ بوا اور یہ فارسی آردوک کے احتیے ضامے مرکز بن گئے جہاں جم مرزد آبا وکے وربار نے آردوک کہ بہت سے متاز شخراکی سریرسی کی علی نقی مان انتظار ، سیدامام الدین فرآ ، سید عبدالولی عراقت ، شخ فرصت الله فرصت مرز اظہور علی فرآق ، مرزا محد دلی و آل و غیرہ نے اجب افکار واشعا رسے ارد و آمند ، مخلص علی فال مخلق ، ہردے وام جورت اگلار فاتسا رسے ارد و آمند و فرص کی دوئی بڑھا کی ۔ ان ایک برموں کی دوئی بڑھا کی ۔ انشاء الله فال کے دالہ ماشاء الله فال اور سفور کئن کی برموں کی دوئی بڑھا کی ۔ انشاء الله فال میں بیدا ہوئے اور ایس مرشد آبا دکے ملازم کے اور افزان الله فال بہیں بیدا ہوئے اور ایس کی تعلیم و تربیت ہوئی ۔ اور افزان اور دہ بھی جھوٹے آئی مرکز بن گئے ۔ مرشد آباد کے علا وہ ہمگی ، بردوان ، ڈھاکہ وغیرہ مقا مات بیں بھی اس کا اثر مرشد آباد کے علا وہ ہمگی ، بردوان ، ڈھاکہ وغیرہ مقا مات بیں بھی اس کا اثر مرشد آباد کے علا وہ ہمگی ، بردوان ، ڈھاکہ وغیرہ مقا مات بیں بھی اس کا اثر مرشد آباد کے علا وہ ہمگی ، بردوان ، ڈھاکہ وغیرہ مقا مات بیں بھی اس کا اثر بہیا اور دہ بھی جھوٹے آئی مرکز بن گئے ۔

بگال بیں جب انگریزی اقترار طِها تُوکلکتے کو بڑی اہمّت عامل ہمگئی۔
اور پر ساست اور اوب کا صدر مقام بن گیا۔ سن رستان سے رئیوں سے
نائب اور سفیر پہاں رہنے لگے۔ اُن سے سائٹ ان سے دریاری ا مصاحب اور ملازم بھی آئے جن کی وجہ سے اُروُوز بان کا خوب جرعا موا۔ نہ صرف بنگالی زبان پر ملکہ اہلِ بنگال کی معاشرت اور جہذب پر بھی اس کا بہت اُڑ ہوا۔

بنگال بیں اُردو کے الرکی کئی وجوہ ہیں۔ یہ اٹرات طرح کے ہیں۔ ان میں کچھے تو بالواسط ہیں اور کچے بلا واسطہ راس مسلے برغور کرنے کے لیے ہمیں دورو نزویا۔ کے نام اُن عالات براغل ڈالنے کی صرور میں اُوریوک كسى طرح اس مين عدومعاون موسئ مين -

ا مب سے پہلے ہم وسٹنویوں تعنی وسٹنویک برستاروں کا وکر کرتے ہیں حضوں نے سو لھویں صدی میں اسلام سے متاقر بہوکراتحا دو اخرت کو وی تنظیم کا نبیادی اصول قراردیا . و شنویوں سے اوب کے شن وسطافت کوسب نے تسلیم کیا ہے۔ رابندرنا تقطیگور بھی اسی کے خوشہ میں ہیں مہندوں کے ساتھ مسلما نوں فیمی علم ا دب کی ترقی میں سائفر دیا - اس زیابیزمیں سندوسلمانوں میں رواوار<sup>ی</sup> ا وربگا نگت سے ایسے تعلقات مقے جن سے آج کل ہم اوگوں کو عبرت ا درسیق ماصل کرنا چاہیے ۔ یہی وج ہے کہ سلمانوں کا انز زبان ومعاشرہی پرنہیں ملِك مَدسِب بريمي مِوا -ايك بنكالي فاضل كا قول بهو كه" أكرشبوبنجة اسي نهام صفات کے ساتھ اسبھی باقی رہنا تولقیناً سنگا لرکے تام سہندومسلمان ہو گئے ہوتے " وشنواوں سے بڑے بڑے سرزگ اور شاعر بندرابن حاکریہ ا وروہاں والوں کی صحبت اور میل جول سسے برج کھا شاکا اٹران کی نربان کیم نایاں طور پر بہوا، اور ان کی وساطت سے برج بھاشا اور ہندسانی کے بہت سے نفظ نبگالی میں وافل ہوگئے ، جومسلک مسلمان صوفیا کا تھا وہی ان لوگوں کل تھا۔ ابتدا میں جوصو فی سہندستان میں آئے وہ سندستان کی زنا نوں سے بالكلسيك بهرو تخف چول كه وه عوام ميں اپنے خيالات اورعقا كدكى كمفتين كرنا جابتے سنتے اس سیا الفول سنے وہ زبان کیمی عب کی آوازعوام وخواص وو نوں تک بہنچ سکتی تھی۔ وہ زبان اس وقت کی اَرولُو تھی ہے اب مہندستانی ٔ بھی کہتے لگے ہیں۔ اکفی کی بدولست ابت ای اُردؤ کو اشاعبت نفیب مدی۔ (ورملك سيع مختلف علاقول مين لينيي - رين طريق وشنو يون في افتياركيا. وه ا پناعقیدہ سا رہے سہدستان میں بھیلانا جا ہتے سے ادراس کے لیے الیی زبان کی ضرورت کتی جو ہر جگہ مہیں تواکٹر گلہ جھی جائے۔ اسی لیے جن اوگوں کھا
اس نئی تعلیم کی اسٹاعت کی خدمت سپر دہوتی تو انھیں لاحالہ وہ زبان کھینی
بڑتی جو بقول ڈاکٹر سین اس تام مہندستان کی جو دہلی کے مسلمان با دشاہوں ا
کے زیر چکومت تھا، نگوا فرینکا بن گئی تھی " ڈاکٹر سین نے اس زبان کا نام ہندی
لکھا ہو کیکن وہ مہندی نہ تھی جے ہم آج کل مہندی کہتے ہیں ، ملکہ یہ آردی و دیا ہن ستانی اہمی جے ابتدا میں فارسی سے انتیا نکرنے کے لیے ہمندی رادی و ابنی ما دری زبان کے نذر کیے ۔ دشنوں سے برستاروں کی اکٹر کتا ہیں ہیں برج بولی میں ہیں جو آردؤ کی اشاعت کا ذرایعہ نبیں

ا مندووں کے تعبق نہایت مقدّس مقابات اس علاقے میں الما ہو اب یو۔ بی کہلا تا ہی ۔ بریاگ (الدآباد) اور کانٹی دبنارس) وہ ب ایس ہے ہو اب یو ۔ بی کہلا تا ہی ۔ بریاگ (الدآباد) اور کانٹی دبنارس ) وہ ب ایس ہو مندستان کھر کے مہندووں کی تعریقہ گاہ ہیں ۔ جن کی نیارت ثواب ملک نیاست کا موجب ہو۔ ان مقابات سے وہ ندن کی نشا نیاں اور زبان کے الفاظ اپنے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں ۔ معلوم ہوتا ہو کہ نگالی ان مقابات میں کٹرت سے جاتے رہے ہیں۔ کیوں کہ ان شہروں ہیں ان کی مقابات میں کٹرت سے جاتے رہے ہیں۔ کیوں کہ ان شہروں ہیں ان کی مقابات موجود ہیں ۔ بنگال بران مقابات کی زبان کا اثر ہونا لازم بھاب معبود بیاں موجود ہیں ۔ بنگال بران مقابات کی زبان کا اثر ہونا لازم بھاب معبود بیاں موجود ہیں ۔ بنگال سے مسلمان فرباں روا کال اور امرا کا جوا شر تارن اور زبان کی طاب کے فرکھ سے میں جو گا ہو۔

مہر زبان کے معاملے میں مدرستہ عالیہ کھکتہ نے بھی کام کیا۔ آگرچہ وہاں عوبی۔ فارسی اور دنییات کی تعلیم ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہی لیکن ذرایہ تعلیم ہینڈ اُرد کو رہا۔ وہاں جوطلبا بڑھنے آسٹے کئے آپ کی ا

وساطت سے أر دؤ كا رواج سبكال كے مختلف اصلاع ميں ابوا •

ی بیش بہا خدمت انجام دی وہ کلکتے کا فورٹ ولیم کالج مقاراس کالجمیں بیش بہا خدمت انجام دی وہ کلکتے کا فورٹ ولیم کالج میں اُردؤ کے احتجے احتجے احتجے اور اہل زبان ملائم رکھے گئے۔ اُن لوگوں نے اُروؤ نشر میں ایک انقلاب پیداکر دیا۔ اور فضیح اور سلیس اُردؤ اور بول چال کی زبان لکھنے کا طول طوال اوالا ۔ اس وقت کی کھی ہوگ کتا میں اب بھی مطالعے کے قابل ہیں اور لبعض تو الیسی ہیں کہ اُردؤ زبان کے دل داوہ انتھیں ہیں تی میں جب یہ قابل قدر خدمت انجا اس میار ہی گئی تو مکن نہیں کہ یوسویہ اس سے متا شرخ ہوا ہو۔

۱۰۱س کے علاوہ واعظ اور مُسلِنّے ، صوفی اور علمائے دین جو بگال کے دین جو بگال سے مختلف حصول ہیں آتے رہتے کتے ان کی وجہ سے آر و و دور دور کے وہات تک ہیں ہی گئی اور اس طرح گانو والے بھی اُس سے سُنٹے سے عادی ہوگئے اور ان ہیں اس سے سُنٹے اور بولنے کا شوق جیدا ہوگیا ، اس بارے ہیں مولانا سیدا جمد ، مولانا شاہ استعیل اور مولوی کرامت علی اور ان کی بیرووں نے بڑا کام کیا ۔ یہ ا ہل صدیت یا وہائی کہلاتے کے ۔ ان کی تعلیم وتلقین کا ذرایعہ اُروؤ مسلمان کرلیے ۔ ان کی تعلیم وتلقین کا ذرایعہ اُروؤ مشا۔ ان کی اکثر کتا ہیں سا وہ اُردؤ ہیں ہیں تاکہ لوگ اُسانی سے سمجھ کیں ۔ واعظ جو بہاں اس نے سنجے کیں ۔ واعظ جو بہاں اُس نے سنجے کیں ۔ واعظ جو بہاں آس نے سنجے کئیں ۔ واعظ جو بہاں آس نے سنجے کئیں ۔ واعظ جو بہاں آس نے سنجے وہ بھی اُروؤ ہیں وعظ کیئے تھے ۔ نہگال ہیں واعظ حیا ہے ہیں ۔ واعظ حیا ہے ہیں ۔

کر بعدے زمانے میں ایم - اے اوکالے علی گرارہ نے کبی بجی کھی کم کام مہیں کیا - سنگال سے جو طالب علم وہاں پڑے مین آئے۔ کے ایکے وہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں البی احجی اردؤ بولنے ، پڑھنے اور لکھنے کگئے کے حیرت ہوتی تھی ۔ اب بھی یہ خدمت سلم بونی ورسٹی علی گڑھ انجام دے رہی ہی ۔ اس وقت وہاں کم وہیش ایک سوپہاس بنگالی (ور آسامی طالب علم موجود ہیں ۔

مر صدیا بنگالی طالب علم یو بی اوربہارکے عوبی مدارس میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور اُردو کے فریک خارس میں تعلیم ا کے لیے جاتے ہیں اور اُردو کے فرالیے سے تحصیل علم کرنے ہیں وہ جب اپنے وطن لوط کر آتے ہیں تو درس و تدراس اور وعظ دیند ہیں آردو کی استعال کرتے ہیں ،

ہ۔ تا جر اور مزود کی بیشر تھی ایک طرح اس کام میں مدد ہے ہیں۔ یو۔ پی وغیرہ کے بہت ہیں۔ یو۔ پی وغیرہ کے بہت ہے۔ تا جر بیشہ مار واڑی وغیرہ ہے ان کارو بارکہتے ہیں اور کثرت سے اُدھر کے مزد دُور ملوں اور کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ یہ سب ابنی زبان بوسے ہیں اور لازم ہو کہ اس کا انزیہاں کی زبان پر ہوں۔

امی صاحبو اجب شاہ عالم بادشاہ کے زمانے میں بنگالہ کی دیوائی الیسٹ انٹھا کم کی تفویض کی گئی توسنجا ویگر مشراکط کے ایک مشرط پر کھی تھی کہ فارسی بارستور سرکاری زبان رہے گی ۔ کچھ دنوں کس تواس کی با سندی کی گئی ، لیکن جب فارسی کی حکم اُردؤ سے نے اور تمام صوبوں کے دفتروں اور عدالتوں میں جہال بہلے فارسی سی تھی اُردؤ کا رواج ہوگیا۔ تو حکومت بنگال نے اُردؤ کی طوف سے سخت بے استنائ کی اور اس کی نتاانصافی صرف بنگال ہی تک محدود نہ رہی بلکہ بہاریں بھی دجواس فاقت اصاطر بنگال میں شامل مقا ) حک اُردؤ کی جواس کے وقت اصاطر بنگال میں شامل مقا ) حک اُردؤ کی جگہ ہندی را رہے کردی لیکن باوج داس کے اپنی فرائی صفا شا ورصالاحیت کی بدولت اس کی ہول عزیز کی باوج داس کی ہول عزیز کا باوج داس کی ہول عزیز کی جگہ ہندی را رہے کردی لیکن باوج داس کے اپنی فرائی صفا شا ورصالاحیت کی بدولت اس کی ہول عزیز کی جا

بچر کھی باقی رہی۔ برانے حالات اور اخبارات برا مصفے سے معلوم ہوتا ہو کہ اس سے معد کھی مزگال میں سن آوسلمان دونوں برزبان ایک مدت کا استعال كرتے رہے ا ور اس میں كتا ہیں لکھتے رہيم كارسان دّناسى اپنے ايك لکجر ہائے سلامليم مين لكھتے ہيں ميس وقت سرج۔ بي گرانٹ سالتي لفظفٹ گورنر بدرب والی جارہے تھے ۔ کلکتے کے باشدوں نے ۱۲ رابریل کو ایک جاسہ منعقد کی حس میں موصوت کی ہرول عزیزی اور خابوں کا اظهار کیا مطبعہ کی صدارت را جارادها کانت و لوبها درنے کی موصوف برے فاضل آوی ہیں اور امکی ضخم سنکرت لغنت کے مصنف ہیں - اس موقع براکھوں نے 🔐 جو تقریر کی وه اردو بیل می و ان کی تقریرے بعدد اجا کا لی کرشنامها در کفرس مدے بر میں مشہور مصنف ایں اور آ سے نے GAY کی کہا وتوں کا اُرد ف نظم میں ترجمہ کیا آپ نے حسب موقع اُردؤ میں تقریر کی ، نہ کہ نبکا لی میں ، ہندستان کے اخباروں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرحان گرانط کی خدمت میں۔ ایک سپاس نا مه بیش کیا گیا جس میں تشکرو احترام کے جذبات کا اظہار تھا اور ان کی گرار قدر خدمات کا وکر کھا ۔ برسیاس نا مرتجدیز کی شکل میں جلسے میں متفق طور برمنظور ہوا۔ اس کے بعد راجا ایرواکرش نے اُروکویس تقریر کی " قرق انے ابک دیسرے لکے رہ تشایل میں لکھتے ہیں ۔" اسی طرح کلکتے سے ۔ ایک اور جیسے میں جواس فرض سے منعقد کیا گیا تھا کہ انگلتا ل کے کیڑھے کے کارفانوں کے مرووروں سے اظہار عدروی کیا جائے مختلف مقررین نے مندستانی میں تقریری کس و فریندا آف انڈیا میں اس کا فرکر ہوکدراجا: نرائن سنگھےنے اس علیہ میں تجا دیزی تا ئید أردو زبان میں كى -اس سے صافت ظامر ہوکہ آرو وزبان اور اسلامی تہار سیسہ کا 🖟

اہل بنگال پرکس حدتک افریخا۔ اس میں مہندوسلمان کی کوئ تخصیص ندھی ۔ دونوں کیسا ں طور پراس کے نیرا فریختے۔ مہن و داجا کوں سے زمانے ہیں بھی ایک عالم کے لیے عوبی فارسی مہندستانی کا علم لازم کھا۔ چو برہمن وربا روں ہمن ساک اور درموخ حاصل کرنے سے مہندی ہوتے تھے وہ سندگرت سے ساکھ عوبی فارسی مہندستانی نفیظ مہندستانی کی بھی تحصیل کرنے تھا اور اپنی تصانبیت میں عربی فارسی مہندستانی نفیظ بلا تکافیت استعال کرتے تھے ، اسی کا افر ہو کہ اب بھی بنگلہ زبان میں بلا تکافیت استعال کرتے تھے ، اسی کا افر ہو کہ اب بھی بنگلہ زبان میں بلا تکافیت استعال کرتے تھے ، اسی کا افر ہو کہ اب بھی بنگلہ زبان میں شکل بہت سن ہوگئی ہی ۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک قائم رہا۔

لیکن اس کے بعد زمانے نے پلٹا کھا یا اور نیا دور مشروع ہوا اگریکی حکومت کے استعلال سے بعد زندگی ہیں ایہا انقلاب آیا کہ قدیم معا شرت کے جو امخار باتی رہ گئے کئے وہ کھی مسط گئے ۔ نئی متہذریب اور تحذی کا آغاز بڑی مشرعت سے ہوا ا ور اخباروں اور انجمنوں اور سیاسی تحریکوں سنے پُر لگا دیے ۔ فارسی کے خارج ہونے کے بعد اُردؤ کے لیے ایک موتی کھا کیکن ایک طرف انگریزی کے سیلابی زور نے اور دوسری طرف بنگالی زبان کی نئی تحریک میں ایک عزید مالات اور تغیر اس کے دویا ٹو س میں ہیں کے منگری کے مدید حالات اور تغیر است سے بنے خبر ہے اور رہ گئی ۔ مسلمان زمانے کے عدید حالات اور تغیر است سے بنے خبر ہے اور امک کئی ۔ مسلمان زمانے کے عدید حالات اور تغیر است سے بنے خبر ہے اور زمانہ شناسی کھی ۔ نسکن سب سے زیادہ انسوسنا کہ باست یہ پوکہ باخبری اور زمانہ شناسی کھی ۔ نسکن سب سے زیادہ انسوسنا کہ باست یہ پوکہ اس وقت کی حکر مست نے اُردؤ کی طرف سے بے اعتما تی ہی نہیں کی بلکہ اس وقت کی حکر مست نے اُردؤ کی طرف سے بے اعتما تی ہی نہیں کی بلکہ منالئد دست کا دورہ اختیار کیا ۔ بیرہی عجریب، داستان کی کہ کہ اس وقت کی حکر مست نے اُردؤ کی طرف سے بے اعتما تی ہی نہیں کی بلکہ منالئد دست کا دورہ اختیار کیا ۔ بیرہی عجریب، داستان کی ہی نہیں کی بلکہ منالئد تا در عدا دست کا دورہ اختیار کیا ۔ بیرہی عجریب، داستان کی ہی نہیں کی بلکہ منالئد تا در عدا دست کا دورہ اختیار کیا ۔ بیرہی عجریب، داستان کی ہی نہیں کی بلکہ منالئد تا در عدا دست کا دورہ اختیار کیا ۔ بیرہی عجریب، داستان کی ہیکہ ان دورہ اختیار کیا ۔ بیرہی عجریب، داستان کی ہیکہ ان دورہ اختیار کیا ۔ بیرہی عجریب، داستان کی ہیکہ ان دورہ اختیار کیا ۔

واقع كوبها نه بناكراً من تُحلِنه كي كونسنش كي كئي -

144

کر دومبر سن الفون کو منظفر دور سے سنطل کا لیج کی منی عادت کا سنگوائی الم الم مسطر جی کمبل نفشط گور نربنگال نے دکھا اس بین تین تقریر میں ہولوگ سیدا مداوعلی نے اُردؤ میں اور ڈاکٹر فیلن اور سطر کمبل نے انگریزی میں تقریر کی میں تقریر کی میں نقریر کی میں نقریر این نقریر امداوعلی کا شکر میا واکسیا اور کہا کہ چوں کہ میں نہان سے ناوا فقت ہوں اس لیے تقریر کا بہت کم حصر ہو ہوں اس لیے تقریر کا بہت کم حصر ہو ہوں اس لیے تقریر کا بہت کم حصر ہو ہو کا اور شکل سے یہ فوق کر سکا کہ ان کی نقریر اردؤ زبان میں ہی یا فارسی میں ۔ آب صندن میں اکفوں نے یہ بھی کہا کہ اُردؤ دلیے نربان بہا لیت ہو سکتی ہو گذربان کی نواج نہیں دیا جا سکتا ۔ اس سے بڑھ کرا ورکھا بھی لیت ہو اور اس سے بھی نا واقفیت کا اعتراف پر کہ اور کھر اس پر شنقید کی جا تی ہی اور داشت شائع کی اس کا بڑھ کر سنم فولینی یہ بھی کہ اُردؤ دلیمی زبان نہیں ۔ اس سی ایک ایک اس کا جیرت ہوگی ۔ فرما نے ہیں ، میں ایپ کی خدست ہیں بیش کرتا ہوں جے شن کر آ ب کو حیرت ہوگی ۔ فرما نے ہیں :۔

مواکدید دوغلی زبان کھل بھول رہی ہواور ہارے قوانین میں اس کے الفاظ استعال مورس اور مدرسول مین بهی اس کی تعلیم کا انتظام میر بهارمین بوزبان بین نے شنی وہ نہا بیت خراب اورمصنوعی کتی - ایسی مصنوعی زبان میں نے میلے کہی نہیں شنی مئی ۔ مجھے بروی کورتجب بہوا کداس قسم کی زبان کو ہمارے مدارس میں دلیبی زبان کہاجاتا ہی۔ مولوی لوگ جزبان ، مروجز با کی بجائے ہارے مدارس میں سکھاتے ہیں وہ زبان کہلانے کی ستی نہیں اس زبان كي سيء" أردو " كالفظ استعال كيا جاتًا به جونهايت غيموزون بهم. میں سمجھنا ہوں کہ ہے لفظ بٹکال نے محکمہ تعلیمات نے رائج کیا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہو جس کے معنی متعین نہیں کیے جاسکتے ، کتا بوں بی جا ہے اس این کے متعلق کوئ کچھ لکھے لیکن حقیقت یہ ہو کہ اُرُدو زبان اہل دربار اور دہلی کی طوائفوں کی نبان ہیجہ اس کو ملک کی مروجہ زبان تنہیں کہ سکتے ۔ بیں نے بورا ارادہ کرلیا ہو کہ جہاں تک میرایس حلے گا اس زبان کی تعلیم کو جہ ہمارسے مدرسوں میں دی جاتی ہی روسکنے کی کوسٹنش کروں کا بیں فارسی زبان کے مدّاحوں میں ہوں۔ یہ ایک نفٹیں اور پُریکلفٹ زبان ہی۔ اگرفاری زبان کی تعلیم دی جائے تو مجھے کوی اعتراص نہیں بشرطیکہ حالات ایسا كرفے سے موافق ہوں - ليكن كرط ي بموى عربي اور بكر ي بوى فارسى كے میل جول سے جوزبان تیارکی گئی ہوجس بی مہندستانی کے کی مقور سے سے افعال وحروب فیائیہ شامل کر لیے گئے ہیں جب اُرود کہتے ہیں ، سرگزاس قابل که ان کی تعلیم دی جائے . . . . . . . ہم اس بات برزور دسیتے ہیں کہ بچوں کو جو زبانیں سکھائی جاتی ہیں وہ ملک کی حقیقی زبانیں ہونی چاہییں چو مام طور بر بولی جاتی ہیں اور خصیں عمام مجھ مرسول معليات عبالحق

سکیں ۔مصنوعی زبانیں سکھانے سے کوئی فاکدہ نہیں حجنیں عام او کرنہیں ہوتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں - اگر حدیدالفاظ کی ضرورت ہو تومیں سمجھتا ہوں بیر بہتر ہوگا کہ انگریزی الفاظ دائج سکیے جائیں سر بجائے اس کے کہ کسی احبی زبان کے احبٰی الفاظ قبول سکیے جائیں -

میں ڈائرکٹر تعلیمات کی توجر مندر جرذیل اسورکی طرف سبذول کما تا
ہوں۔ (۱۱) اُرد وُ زبان ہمارے مدرسوں اور تعلیمی اواروں میں قطعی طور بر
متر وک ہودی ہو ہو ہو ہو ، اور گائر تعلیمات اور انسکی طرات مدرسوں میں کوی البی کتا
کی جاتی ہو کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے مدرسوں میں کوی البی کتا
تو نہیں پڑھائی جاتی جو ملک کی آسلی اور خانص زبان میں نہیں لکھی گئی ہو
جس سے ستعلق اوپر وکر کیا جا جہا ہو۔ وغیرہ وغیرہ یہ آخریس لکھی گئی ہو
''یس نے اوپر جو کچے ہدایا ت وی ہیں ان کی تعمیل تام سرکاری عہد واروں
''یں نے اوپر جو کچے ہدایا ت وی ہیں ان کی تعمیل تام سرکاری عہد واروں
'ربان کا استعال نہ کو ہیں۔ اللّا انگریزی زبان کے۔ انگریزی زبان جی دو مری
میں استعال ہو تی ہی وہ علیٰ حالہ رہے گی۔ مجھے تو تے ہو کہ بائی کورسط کے
میری طرح دلیبی زبانوں کے غلط استعال سے خلاف ہوں گئی۔

"بیں استعال ہو تی ہی وہ علیٰ حالہ رہے گی۔ مجھے تو تے ہو کہ بائی کورسط کے
نی میری طرح دلیبی زبانوں کے غلط استعال سے خلاف ہوں گئی۔

یہ با دواشت اس قدر جا بلا نہ اور صحکہ خیز ہوکہ اس کے متعلق کچھ کہنا ابنا وقت منابع کرنا ہو۔ یہ اس شخص کی تریر ہوجو دنیا کی سب سے بڑی وغلی زبان کا بدلنے والا بھا۔ یہ سرکاری تحریر نہیں معلوم ہوتی ملکم بہملیم ہوتا ہو کہ اس کا لکھنے والا کوئی ستعصب جا ہل شخص ہی جیسے اُردؤ سے معنی للہی ہو اور اُردؤ کو مثل نے برتگا ہوا ہی۔ سرجابے کمیل نے اُردؤ کو مثل نے برتگا ہوا ہی۔ سرجابے کمیل نے اُردؤ کو مثل نے برتگا ہوا ہی سرجابے کمیل نے اُردؤ کو مثل نے جو گرا۔ یہ بہلی صرب تھی جو اُردؤ

پرلگائ کُی اوراس وقت سے کے کر اب تک اس پربرابری انفتوں کی ۔ بوجھاٹر رہی ہی اور کوئ کوشش اور سازش الیسی نہیں جواس کے خلاف منظم کئی ہو اور بیرسلسلہ اس تک جہا دی ہی ۔ حیرست یہ ہی کہ با وجوداس منظم کئی ہو اور بیرسلسلہ اب تک کہا جا دی ہی ۔ حیرست یہ ہی کہ با وجوداس کی طوفان مخالفت سے بہ اب تک کہ کیسے باتی رہی اور بیرهی کی اور منظمی صلاحیت کہتے باسخست جاتی کہ یہ اساس کی دیرہ سے گا۔ ترتی کرسے گی اور منظمی اور کی اور کھولے کے اس کا در کے کھولے گی ۔ ترتی کرسے گی اور کھولے کے اور کی کھولے گی ۔

سین برگال کی حالت دوستری ہی برگال کے صلمان انگریزی اور برگال کے صلمان انگریزی اور برگالی کی روز افر وں تر تی اور توت سے ایسے مرعوب ہوگیا جو اُردؤسے نفرت کوئے کے ان کرسکے ۔

ایکا اور اس کا نام کک سنناگوا را نہ تھا لیکن اب دنگ برلا ہوا نظر آتا ہی ۔

ایک اور اس کا نام کک سنناگوا را نہ تھا لیکن اب دنگ برلا ہوا نظر آتا ہی ۔

ایم معلوم ہوتا ہی کہ اب ایک مدت کے بعد یہ سیجھے ہیں کہ اُردؤسے بغیر وہ شیرازہ قومیت اور ملی انتجا دکو گائم نہیں رکھ سکتے ۔ یہ زندگی کے آثادیں شیرازہ قومیت اور ملی انتجا دکو گائم نہیں ۔ آپ سے تعلیم یافتہ طبقے کی زبان اب شیرازہ فومیت بڑی ہماں ایسی تحداد ہی جو آردؤسی کی مادری زبان اُردؤہ ہی ایک بہرت بڑی تعداد ایسی ہی ہی جو آردؤسی اور بولتی ہی ارب کھی بہاں اُردؤ بدی بال اُروؤ بی بہاں اب بھی الیور، مالدا ، چاسکا نو موجوزہ بہاں اب بھی الیور، مالدا ، چاسکا نو موجوزہ بہاں اب بھی الیور، مالدا ، چاسکا تفسیر وحدیث وفقہ اُردؤ کی جات ہو ۔ بہاں اب بھی الید مرسے ہیں جہاں تفسیر وحدیث وفقہ اُردؤ کے دربیت بڑی جات کی جات ہی ۔ بہاں اب بھی اردؤ کے اخبار جالے کا خوار کی اور کا کی اور کو کے درب بی ایک درب سے بہاں اب بھی اردؤ کے اخبار جالے کا دولی کی اور کو کے اخبار جالے کی اور اور کو کے اخبار جالے کی درب یہ بہاں اب بھی اردؤ کے اخبار جالے کی درب اور ایک کی اور کو کے اخبار جالے کی ایک کی ایک کی اور اور کی کی اور کو کے اخبار جالے کی درب کے دولی کی درب کے درب کے درب کے درب کی اردؤ کے درب کی درب کے درب کی درب کے درب کی درب کے درب کی درب کی درب کی درب کے درب کی درب کو کو کی درب کی ایک کی درب کا کی درب کے درب کے درب کی درب کے درب کی درب کی درب کے درب کی درب کے درب کی درب کی

الم المحطبات عبلكت

ہیں بیہاں کی سیلادوں اور وعظوں کی مجلسوں میں اب بھی اُردؤ کی آوا نہ شنائی دہتی ہو اور بڑی خوشی کی بات یہ ہرکہ ایک کشر تعداداُردؤ کی حابت برمائل ہو اور اس کی اشاعت کی شائن ہے۔ بیرسب کچھ ہوتے ہوئے ہیں مابوسس بہیں ہونا چاہیے ۔ ضرورت اس بات کی ہو کہ آپ دل بررکائی مابوسس بہیں ہونا چاہیے ۔ ضرورت اس بات کی ہو کہ آپ دل بررکائی کہ یہ کام ہرحال میں آپ کو کرنا ہو اور اس کا کرنا سب سے مقدم اور عزوری کہ لیکن بیسمولی اور آسان کام بہیں ہو۔ اس لیے کہ بہت کچھ سرمغزن اور ہولیکن بیسمولی اور آسان کام بہیں ہو۔ اس لیے کہ بہت سی کی وٹوں کو دؤر کرنا ہوگا اور سخت محنت اور مشقت سہنی بڑے کہ اگر آپ اس کے دؤر کرنا ہوگا اور سخت محنت اور مشقت سہنی بڑے کہ اگر آپ اس کے دؤر کرنا ہوگا اور سخت محنت اور مشقت سہنی بڑے کہ کام کس ڈھنگ سے لیے تیار ہیں تو فوراً خاص تنظیم اور سرگر می سے اس کا آغا زکرو بنا چاہیے کام مشروع کرنے سے بہتے یہ سوج لینا صروری ہی کہ کام کس ڈھنگ سے مشروع کرنے ہے اور کون سی تدبیریں ایسی ہیں جو کارگر ہوسکی ہیں ججسے مشروع کیا جائے اور کون سی تدبیریں ایسی ہی جو کارگر ہوسکی ہیں ججسے بہتر آپ اِن باتوں کو بھھ سکتے ہیں۔ تا ہم لیمن تجویزیں آپ کی نمد مت بہتر آپ اِن باتوں کو بھھ سکتے ہیں۔ تا ہم لیمن تجویزیں آپ کی نمد مت بہتر آپ اِن باتوں کو بھی مسکتے ہیں۔ تا ہم لیمن تجویزیں آپ بیند کریں اور بیس بیش کرتا ہوں خیال فرائیں۔

ا - سباسے بڑا نقص پر ہے کہ کا بھوں اور مدرسوں میں اُرڈو کی تعلیم کا مناسب انتظام بنیں ۔ مدرستہ عالیہ کا کشر بھی اس سے بری نہیں ۔ آدو کی تعلیم بطور ثانوی زبان کے باقاعارہ اونی جاہیے ۔ گورمنط کواس طرف خاص طور پر توجۃ ولائی جائے ۔

ہ معنی فارسی عربی بڑھنے۔۔۔ اُردؤنہیں آجاتی بتام کا نجوں اسکولو اور مدرسوں میں عربی فارسی کے معلموں کے لیے حکومت بنگال کامقررکردہ اُر دؤ ڈملیو ماسے استخان کی کام یا بی لا زمی قرار دی جائے اور لبخیراس امتخا کی کام یا بی کے کسی شخص کا تقرر عربی فارسی مدرسی کی خدرت پر نہ کیا جائے۔ معلوم اُردو ڈبلو ما سے امتحان میں اول اُنے والے کے لیے تمغم تجویز

کیا جائے۔ مم رنیز جو طالب علم لونی ورسٹی یا مدارس کے استان میں اُردؤ میں خاص انتیا زعاصل کریں - انھیں انعا مات اور وظائف دیے جائیں -

ه مرکاری دفتروں میں اُرُدو ورخواستوں یا اُردو مراست کی امبارت کی امبارت کی امبارت کی امبارت کی امبارت کی امبارت کی البی حرزحواسیں جو اُردو رسم خط

میں کھی مہوں قبول کر لی جائیں - اس کے سعلی گورمنط سے پُرزور درخواست کے ایک

ہ مکاتب کے نصاب نعلیم میں اُردو زبان بھی ہو لیکن اس کے پڑھائے کاکوئی باقاعدہ انتظام تہیں محومت کو اس طرف متدج کیا جائے -

ك ركورمنط سے ورخواست كى جلئے كدوہ اردؤ مدسين كے ليے

طریننگ اسکول قائم کرے -

یہ سات تجویزیں البی ہیں جن کائنلق زیادہ تر حکومت سے ہی -اب میں تین تجویزیں البی پیش کرما ہوں جو اُردؤ کی ترویج سے لیے اب اپنی ذاتی کوسٹس سے عل میں لاسکتے ہیں -

ا - جہاں جہاں حالات اجازت دیں اُردو بڑھا نے کے لیے دِان کے اور رات کے مدرسے قائم کیے جائیں اور جوطالب علم اُردو نوشت خوا ندسکھ لیں انحین المجمن ترقی اُردو کی طرف سے سندیں دی جائیں اور اُن میں جواجے نکلیں اکفیں انعام و لیے جائین -

المد مناسب مفامات برائمن كي شافيس اور أردف محم جموع ا

جھوٹے کتب خانے قائم کیے جائیں

الم مراتب میں کلام پاک سے جو پارے داخل نصاب ہوں وہ بنگالی ترجے سے ساتھ ہرسطر بنگالی ترجے سے ساتھ ہرسطر سے بہر نیک یہ ترجمہ متن سے ساتھ ہرسطر سے نیجے ہو نیکن یہ ترجمہ اُر دؤ رسم خط میں ہو ۔ بینی زبان بنگالی اور رسم خط سے ما نوس ہوجائیں سے ۔ اُر دؤ راس سے بیجے بہرت جلد اُر دؤ رسم خط سے ما نوس ہوجائیں سے ۔ اُر دؤ کی اُسان کتابیں چر سے بین کوئی دفت نہ ہوگی ۔ اس کے بعد اِن سی جو کی اُسان کتابیں چر سے بین کوئی دفت نہ ہوگی ۔ میں اِس تجویز کو سب سے مقدم خیال کرتا ہوں ۔ اگر اس بر عسل سے مقرم عیال کرتا ہوں ۔ اگر اس بر عسل سے مقرم عیال کرتا ہوں ۔ اگر اس بر عسل سے مقرم عیال کرتا ہوں ۔ اگر اس بر عسل ہوجائے گا ۔

حاتی اس میدس نے ان کی تعلیم کا انتظام کیا ۔ ان کی تعداد تقریب ڈیٹر ھ سوتھی ۔ ان کی کئی جاعتیں مبنائیں اور تعلیم کے <u>لی</u>معلم *مقر کیے* ہم رات سے وقیت وبر م گھنٹ ار دؤ اکھنا بر من سکھاتے تھے۔ چندہی مهینوں میں وہ لکھنے برسھنے میں خوب سنّا ق ہوگئے اور تقریری کرنے کے اورمغمون لکھے رکھے ۔ تعف مضمون توالیے اچھے کئے کہ بیر معلوم ہوتا کقاکسی شالی ہندوا لے سے لکھ ہوئے ہیں -حضرات إ ثربان كے معاطے ميں انجن ترقی اردؤ كا مسلك بانكل صاف اور واضح ہی انجن کسی زبان کی حربیت یا مخالفت نہیں - مفای اورصوبائی زبانوں کوتر تی کرنے کا وہی حق حاصل ہی جو مینا کی دوسری زبانوں کو ہو۔ ہماری مین توشی ہم کہ بیرسب زبانیں برهیں اور کھلیں پولیں . آب شوق سے بنگالی زبان سکھے - برآب سی کی ساختہ برداختہ ہے۔ اب ہی نے اسے ٹرقی دی ہو۔ اب ہی آپ اس کی ترقی میں ولیسی ہی کوسٹش کیجے عبدی آب نے پہلے کی تقی ہم جوآب سے ارود کے لیے اصرار کرتے ہیں اس کی وج بینہیں کہ ہم خدا نخا سند سنگالی باکسی زبان کے خالف ایں بلکہ اس اصرار کی بڑی قوی وجہ یہ ہوکہ اس ملک ہیں جہا سينكراول زبانيس بولى جاتى بين مهى ايك السي زبان بهوجرا را مع ملك كى مشترکہ اورمام زبان ہونے کاحق رکھتی ہی کیوں کہ پستدرتان کی سب سے بری و و قوموں اور دو تهذیبوں سے ال کربنی اور مهدوسلما نوں کی متفقہ كومشن سے بڑھنی اوراس ملبناریت کوبہنچی - اس نے اس وسیع براعنظم كوچومنتشرهالت بن عقا أيك، لك بنايا، أنئ تهد بيب اور نيا خيال ديا-قوسیت کی بنیا دلوالی اور مختلف قوموں کو ایک جاکرنے میں جادو

کا ساکام کیا۔ ج کام حکومتیں نہ کرسکیں ، جرکام مذہبوں سے نہ ہوسکا وہ اس نے کر دکھا یا ۔کیا اس کے بعدہی ہم آپسے یہ کہتے کائ بہیں رکھتے كه اس كى اشاعت وترقى كو أب اينا قوى فرص خيال كيجيه إ

حضرات! کا نفرکسیں کرلدینا اور تجویزیں منظور کرالینا آسان ہمی کام کرنا شکل ہو۔ اس میں کچھ شبہہ نہیں کہ آپ نے یہ کا نفرن خلوص میت اور دلی جوش سے کی ہے لیکن مین خلوص اور جوش بائدار اور ستعل مونا چاہیے۔ جو تجویزیں آپ اس وقت متفقہ طورسے منظور کریں اُن برفوراً عل درآ مد شروع كردينا جاسي - مين جا نتا جون كه بيرآسان كام تهين بي-اس میں بہت سی مزاحتیں ، بہت سی مشکلیں اور بہت سی تکلیفیں ہیں -لیکن شکل کام بھی توانسان ہی کرتے ہیں۔ پھرالیا مبارک کام جس میں تومی اور ملکی اتحاد کا راز ہی راس موقع کوغنیت جانیے زمانہ نازکی ہم اور وقت ہا تھ سے بکلاجا رہا ہی۔ اگر اس وقت کچھ نہ کیا تویا و کھیے كدابيها موقع كيرنهي سلے كا - اسى وقت يه كھان كيھے كركسي سى شكلا بینی ہمئیں اور کھی کھی ہوجائے ، اسے آپ کرکے رہیں گے - اور اُن لبیت بهتت بھائیوں کو جراسے نامکن اور محال سمجھتے ہیں ممکن اور What is the life's wealth ? to do;
To dream and wait.

نهاب وسكيف اور انتظار كرنے كا وقت كيا- اسباكام كاوقت اس -....

## خطئب ارت أردو كانفنس كالى كه رمليا)

## ، رنوم سرسمواج

صماحیو! بر مقام جہاں ہم آج جی ہیں ایک تا رنی یا دکارہ و جس زمانے ہیں اس ارمنی ما بلا برمصائب واکام کا بہا فروط بڑا تھا ، بہاں کی محلوق براسی ن وزمین منگ ہوگئے سکتے اور سینرط وں خاناں برباو نہراروں ہے بیتے ہا ور عورتیں بیرہ ہوگئی تھیں ، جن کا کوئی برس ن حال نہ لگا ۔ اس وقت الند سے ایک نیک بستدے کی دنی حوارت نے جوش ما را اور اس نے زگھوں سے لیے گھر ۔ بھوکوں سے لیے کھانے اور ان کی روحانی ، وماغی اور اخلاقی تربیت سے لیے تعلیم انتظام کیا ۔ مولانا عبدالقاور مرحم ہاری قوم میں ایک پختہ فکر ، صائب الرائے اور مولانا عبدالقاور مرحم ہاری قوم میں ایک پختہ فکر ، صائب الرائے اور ہور بروان ن کے لائن مولوی سید عی الدین اور مولوی محمد علی سفے اور برحوش فرز دوں لیعنی مولوی سید عی الدین اور مولوی محمد علی سف اور برواخت اور تنظیم و ترتی اپنے دستے کی ۔ ان دونوں بھائیوں اس کی غور و برواخت اور انتظام و ترتی اپنے دستے کی ۔ ان دونوں بھائیوں نے جس فلوص اور ایشارسے اس فدرت کی انجام دیا وہ نہا ہے قابل قدر ہی ۔ اس گھرکوجس کی بنیا د خالص ہی ردوی اور خد مست پرہم، قائم رکھنا ہی ۔ اس گھرکوجس کی بنیا د خالص ہی دروی اور خد مست پرہم، قائم رکھنا ور ترقی دینا اور حوا دمث سے بچانا ہم سب برخرض ہو۔ اس سے خفلت اور ترقی دینا اور حوا دمث سے بچانا ہم سب برخرض ہو۔ اس سے خفلت اور ترقی دینا اور حوا دمث سے بچانا ہم سب برخرض ہو۔ اس سے خفلت سے بھانا کا ہم سب برخرض ہو۔ اس سے خفلت سے بھانا ہم سب برخرض ہو۔ اس سے خفلت سے بھانا ہم سب برخرض ہو۔ اس سے خفلت

برتنا صريح ظلم اور كفران نعمت مهو گا ـ

یں اس تعلیم گاہ کی خاص طور پر اس لیے قدر کرتا ہوں کہ اس نے اُروؤ کو ابنے نصابِ تعلیم میں لازم قرار ویا ہی اور بہ امر با نیان مدرسہ کی دانش مندی اور دؤر اندیتی پر دلالست کرتا ہے۔ اس خطے سے باہر بہت کم لوگ ما بلوں کے حالات اورمعاشرت سے واقعت این رجوبی مندکو جوور کر باتی نتا م مندستان اس بها درا ورسترلف قوم سن ب خربی و البته التا الله سائد ما ان گزای وج اخباروں کے فرریعے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مابلا بھی ایک قوم ہری اوراسی ماک میں رستی ہی بر بر تول واکٹر عبدالحق صاحب ربرنیل معدن کالج مدراس، کے حس قدر یر علاقہ سلمانوں کے لیے اہم ہر اس قدرسلمانان بنداس سے ناواقف ہیں '' اس میں قصور کسی کا نہیں ، قصور ہی توصر فٹ اتنا کہ آپ کی اور ہما دی زبان ایک ہنیں ۔ زبان کی مغایرت بہت بڑی مغایرت ہج ۔ یہی وجه سی که بیس با نیان مدرسهی داش مندی اورو درا ندلینی کی قدر کرتا بهو س که کہ انھوں سنے اپنے تام طلبا کے لیے اُرول زبان کا بڑھنا اور سیکھنا لازم قراردیا ک<sup>ہ</sup> معضرات إاقليم مندس اس خط كوكى باتون مين خاص المياز حمل مي. عوب تا جروں کی یہاں زمانہ قدیم سے آمدورفت رہی ۔ دوسری صری ہجری مِن سلمان عرب تاجربهاں بہنچ اور بہیں بس کئے - ملیباری تجارت گلیة عربوں کے ہاکھ ہیں آگئی۔ تنام ساحلوں بران کی زیردست آبادیاں تھیں جن میں سب سے اہم اور وقیع کالی کسط میں تھی جوسلمان عربوں کی تخارت كا بهت بڑا مركز تھا۔ كالى كسط ك را جا زمورن كى بحرى فوج ألفين كے زير كمان تقی اور راجا رجو ملیبارس سبے طرا اور قومی فرماں روا تھا) الحنیں کی حنگی قوست اور مدوست اسین ترلیفول کو زیر کرنے میں کام یاب موا-بیرسلمان

بلا شركتِ غيرے سارى بحرى نجارت كے مالك عقر اوران كے تحارتی تعلّقات طالب اورمراکش تک کھیلے ہوئے کتے ۔ ابن بطوط کا بیان ہوکہ لیبا رکے وتا جر بنهايت متمول تنفي اوران كاليك امك كك التجارات تام كشتيدل اورجها زول کامال نزیدسکتا تقاجهاس وقت وبال موجود تھے اور پیراتنے ہی مال سے لدے ہوئے جہا زیمار کرسکتا تھا۔ ان تاجروں کے واسطے سے زمورن کے تعلقات بيصر؛ ايران ا ورشالي سندكي حكومتوں سے بہت گہرے ہوگئے تھے۔ حبياكه شيخ زين الدين في ابني تصنيف تخفة المحابدين بين لكما به- مسلما نول كى خوش حالى اوران كى تجارت كى ترقى ان راجا ؤن سے الطاف والتفات كى بدولست تھی۔ وہ سلمانوں کے عقائد درمنوم کا اخترام کرتے تھے اور کھی جبرو زیا وتی نه کرنے ، حالاں کەمسلیا نوں کی تعداوا ن شہروں ہیں وسویں حصتے سے زائد نرکھی مسلمان کھی اینے راجاؤں کے نہا بت وفا دار اور خیرخواہ تھے اورار ائیوں ہیں راجا وں کے مخالفوں سے بڑی شجاعت اور جان مردی سے لطے اور بطرے بڑے معرکے مئر کیے ۔ مہندورحا یا سے بھی اُن کے تعلقاً برائے خوش گوار تھے ۔ ہمیشہ باسم علم واشتی اور روا داری سے رہتے ان کے مذہبی رسوم اور آداب کا باس کرتے اور بھی دل آزاری کے مرتکب نہوئے۔ یمی وجه به که مندوون کومسلمانون کے نموّل واقتدارا ورافر مرمی رشک وسد سم ملما اور بذأن سي كسي تعم كالناسير عقا ملكه ملديا رسے راحا أن كو تحارتي مركز قائم كرنے كى ترغيب ديتے رہتے ہتے - اسسے اُن كے ملک كى خش حالى اور آما دې تقي -

بکایک جب پندر صوی صدی صدی صدی کے آخری ایّام میں بڑگا لیوں کا قدم ملیبار میں کا تواس مرفدا کالی اور شا درانی پراوس بڑگئی ۔ خاص کرسلمانوں

كى تحارت ودولت كا فاتمه بى بوگيا - شهمارى ميں واسكوفرى كا ماكا بطيرا ساعل کالی کٹ بربہنجا توسب سے مبلے گا ماکی اجا زت سے ایک پڑتگالی دسزایا قیدی اے جہا زے اُرکرارض ملیبار پر قام رکھا۔ پہلا تخص جس سے اس کی ملیمیر ہوگانک تونسی مسلمان تھا۔ اس نے اس پڑگالی کو دیکھتے ہی پوچھا " تھو پرخدا کی مار، لا يهال كيب ببنيا" يرتكالي مكا لكا أسه وكيف لكا وه حيران تقاكهما كهبي ہم حاتے ہیں مور رسلان) بہلے سے موجدد سٹر سکال میں مور، سوال افراق رہوار اور وہی مور کھر مہندستان بنیں رجب اس کی حیرت زرا کم ہوئی توسوال کا جواب اس نے بددیا کہ ہم بہاں فیسائیوں اور گرم مسالوں کی تلاس میں آئے ہن اسطلب یاک سم عیدای ندمب نصیلانے اور گرم سالوں برقب سرکے آئے ہیں بعنی وہ من اورمجا مدیھی کھے اور مہم جو تا جرہی - انھوں نے میر درمقصد صلح واشتی سے نہیں ملکہ تلوار سے زورا ورعیاری و مکاری سے ماس کیے ۔گوا کے گورنرنے رصی ماہ میں) مبہت مھیک کہا تھا کہ ہم ایک ہا تھ میں صلیب اور دوسرے ہا تھ میل تلوارلیے مہندمتان وارد ہوئے ہیں۔ مہندمتان کی پر گا لی حکومت کا صبح تصوّر اس منگی تصویرے برخوبی بوتا ہوجا گوامیں ایوان وائس راے کی محراب

بربنی ہوئی ہی ۔ وہ ایک سینط دلینی ولی، کی تصویر ہی جس کا مقدس قدم تمخہ سے بل پڑے ہوئ ہی سیارک میں سے بل پڑے ہوئ سے بل پڑے ہوئے نویب ہندستان کی گردن برہی اور دستِ مبارک میں ننگی تلواد ہی جس کی نوک ہندستانی کی جانب ہی ۔ اب آب سجھ لیجئے کہ جن کے ولی الیے ہیں ان کے شیطان کیسے ہوں گے ۔

لیہ ارکیراجا دُں نے ان چڑنگا لیوں سے نطف وجربا بی کابرتا دُکیا۔ مناسب رہ بھی کھیں ، درتھارت سکے ملیے آسا نیاں ویں بسکن اکفوں تے اِن رہا بیتوں اور سنا بھی برک سند مُرا بدلا دیا ۔ اوّل اوّل زمینیں عال کیں اورتجاد

مرَزقًا كَمْ كِيرِ رَبِعِ كُونِهِ إِن بِناكِين - كُونِهُ إِن بِسَاسَتِهِ بَرَاسَةِ قَلْعَ تَعْمِيرُ لِنَدِيكُ اور فوجیں بھرتی کرنی شروع کر دیں حب مقور می بہت قرت حامل ہمگئی توراً جا وُل سے با قاعدہ معا دے ہونے لگے معامدے کی شرطیں بڑی کڑی اورعجیب ہوتی تقییں رندش یہ تھا کہ ملک میں ساراسیاسی اور سخارتی تسلط ان کا ہواور را جا ال سکے ہا تھیں کے شیلی بنے رہیں ۔جو بیرقبول نہ کرتا اس پر حیرط صاک کردیتے ۔ان مشرال طامیں سب سيمقدم اورام مشرط يرمون كرسلهانون سي تحارتي اجاري فيبن لو اور النيس اينے مكسے فارج كردوركالىك كے راحا ربورن سے يُركاليوں کی کمبی ندینی اور آن کے لوائی حبار اے آخر تک رہیے۔ ایک بارواسکو فی گاما اینا بیارے کرکالی کٹ پرچلے جائی کے لیے نکلا۔زمورن نے اسے یکے بعد دیگرے جاربيام سيج - آخرى بيام اس وتت بيجاجب بيراكالى كعف سحياريا في سيل ره گیا تھا .ان بیاموں میں یہ تھاکہ شکامیت کا موقع ہی تعقیم ہی نمکسی اور کو گا ما تھوتے بر رصامن بوگيا يسكن اس كا اصراريد كفا كرصلح نامر لكيم جائے سي پيلے داجا اس بانت اقراد کریے کہ تمام سلمان شہرسے کال دیے جائیں ۔ زمودن نے صاف انکار كروياكه بدبالكل نامكن ہى . كا مانے فوراً شہر برگوسے مرسانے سروع -اس طرح جب شاه برنگال نے ابنا پہلا واکس رائے بیجا تواسے بدایت کی کروہ سلمانوں کی سجا رست کونیت و نابودکر وے اورسلما ن ناجروں کو کا کی کھے سے محلوا دے احد اورسلطان مصرکی بحری قوت کو بے کارکردے - وجہ پیری کہ بغیراس سے وہ اپنے قى دلين لا با دمودن برغلبهبي باسكة تق مسلماك سب اس تمع ما تعريق برا ایوں کوسلمانوں سے قلبی عداوت متی - تجارتی رفایت تو تھی ہی لیکن یول بی سلمانوں سے ان کا برا نامغفی علا اربا تھا کیو ل کر اوری میں ملان کی قرت کے قدرتی وشمن سمجھے جاتے تھے اور اس کیے وہ

نہ حرف مسلمانوں کی سجا رہت بلکہ ساری قوم سے مٹا دسینے کی فکریس نختے اور اسے وہ اپناتومی اور مذہبی فرص سمجھے تھے ۔ چناں حیر جہاں کوئی مسلمان ان کے المحمر براماً الواسة طرح على اذبيس اورعقوبيس ببنجاكريا تو مارد التريا غلام بنالیتے - پرتگالی نام ورمورخ بیروز و عص۳۰۵ ، لکھتا ہرکہ سلمان خداکے وشمن ہیں " یہ ہندستان کی پر مکالی تاریخ کا بچوڑ ہو ستن اع کا واقعہ ہوکہ ایک بہت بڑا پڑگالی بیٹرا مہدستان آرہاتھا۔ رستے میں اسے کا لی کے کے خواج قاسم کے میعائ کا جہا ز ملاج کے سے وابس آرہا تھا ۔واسکولدی گاما نے اسے کھیراکرسامال واساب لوط لیا - بر کالی مورخ بھے فروشان سے لکھتا ہے کیبیٹن میجر (واسکوٹوی گاما) نے جہاز مال اسباب سے فالی کرائے مے بعد سخت تاکید کی کداس میں سے کوئی مسلمان با مربکلنے نہ پاستے اور اُس ك بعد حكم دياكه جها زكواك دكادى جائے ؟ أكرچ مسلما نوں ف اينا سارا سامان أن كے حوالے كردينا منظور كرايا تقا مكران كى حوتى بياس كواس تسكين نه ہوئ - اس سيحبي براه كرا كي وحشيانه حركمت اورسن ليجيے . زمورن كى يرتكا ليول سے لوائ جواى بدى كتى وائفى ايام بين جاول عجر جاز كالى كسط آرب عقم - جهازلوط ليه كف اورجهازى كرفتاركر في كف اس بحكيمين يجردكا ما) في حكم وياكة تمام جهازيول كے التح ميانو، ناك اكان كاك سليع جائيس اورايك كشى مين كبردي جائيس اوراسي مين زمورن كيسفير بريمن کوجو بُرُیکالی بدرتے کی حفاظت میں آیا تھا ،سوارکر دیا جائے ۔اس کے بعد تھی ناك، كان ، با تدكاط ليمكة - ان سب ناك ، كان ، با كف يا نوول كابار گوندھ کر برہمن کے گلے میں بہنا دیا اوراس میں ناریل کا ایک پتا بھی لگا دیا بیگویا راجات سي تحفر جيما جار ما كفا كه وه اس كا قور ما يكاكر نوش جان كريد! اس ك بعاشتی کواگ سکا دی گئی - اس قسم سے سرم ناک مظالم اورتصب وغارت گری . اس قسم سے سرم ناک مظالم اورتصب وغارت گری گ

بريكاليون في مسلمانون كي شروت وافتدار اور تجارت كومثاويالين وهو بھی مسط کئے۔ اب مندرشاہ میں ان کی دویا دگاریں باتی ہیں ایک تویین کا لی زبا كے كيج لفظ جوبعض مندستاني زبانوں ميں اب كاك ياسے ماتے ہيں والان كري كيوك هوى مُرْكِالى وه لولى تتى جوايك مدت الك بندر كابعوب اور فررين ساحلى آبا ديول میں انگوا وربنکا کا درج رکھتی گئی ۔ منصرف دلسیوں اوربور بینول میں ملکم مختلف تومیت کے پوربینوں میں بھی بول جال کا ذرابیری بولی تھی۔ لارڈ کلاکوجن کے اسب و وہن کیجی کسی مہندستانی زبان سے اشنا نہ ہوئے وہ میں اس سے جاننے والوں میں سکتے -لبکن اب ہماری معبض ربا اور میں اس کے صرف حیند لفظرہ کئے ہیں اور ان کی سُبِت بھی مہت کم لوگوں کوعلم ہو کہ بیرکہاں سے آئے ہیں -ان کی دومری يا دگاران كى وريات ہو جو كہيں عزت ووقعت كى نظرسے نہيں ديھى جاتى مرفكا اس سے ان عرب مسلمانوں کی یا و گارموبلا قدم اس وقت بھی ملیبارمیں اٹھارہ لاکھ سے کم نہیں اور اپنی شجاعت و منرافت ، حفاکشی و محنت ، غیرت وہمت کے لیے مشهور سى مكر ما وج واس سيرت وخاكل سي بهت ليت حال اورورما نده اي اورا فلاس وجہالت بیں ببتلا-اورنہا بیت افسوس کی بات یہ ہوکیہندستان کے ووسرے مصوب سے کوی مگا و نہیں۔ لگا و ہوکیے ، لگا و اور یک جبی بیدا کرنے والی چیز بہاں نہیں ہی ایعی اُروڈ زبان کا رواج مہت کم بلکہ نہونے سے برابہج عباکہ میں پہلے کہ جا ہوں ، ابتدامیں بڑنگا لیوں کے دفیقصد تھے مرم الوکی تجارت برقبضدا ورعيباى ندمب كى تبليغ مد ندمهب كى الثاعث عكومت كانور سيرتقى يا وننيا وى لا لح سن - مثلا نومىيا لون كولعض محكون مين ملازمتين وى

عالیں بہری و برج فرج کی تعرفی سے سنٹنی کرد باجا تا اورجا ول تعییم کرسے الن كا مادك جاتى استم ك ميائى جاول عيائى مصمعنات استم سے معرز القب سے شہور ہو کئے تھے -ان ترکیبوں سے بھی کیے زیادہ کام یابی دیہوگا -البتدايس جيلفين آئے الكام دي -البيس البيس وير (جلبدي سلعت زادیک نام سے مشہور برا) بہال بہنجا تو مہندووں برأس کے زیروریاضت كابيت افرجوا ا درايك اليِّي تعداد عيبائي جوكتي ليكن يه عيبائي بولت نام تقر-نه پوېرسندستان کې زبانول سے ناواتعت تفاره ه صرف عقائد ، دس احکام ، دُعا رالدادينا كفا- بي جاري نوعياى اس كرسا تقرام كا تقرق كى طرح الدالفاظ كو دُبرات جاتے منے راخودہ مایوس اور بیزار بوكرجایا ن على دیالاس كاقول یاد رکھنے سے تابل ہوکہ ان لوگوں سے سلسنے میسائی ندمہب پیش کرناموت کا فتواہیش كريف كمه برا بربح بيكن اس ميح جانشين . جوسوا بط مشترى انسا نی فطرت كواس سے بهر سيخت ففي - اعفون في يهال والول كاساط في اعلوه بود اختيار كما اوربرى بات يرى مركام يانى كالسل كريم لين يهال كي ند بايس كينى خروع كردي بس كا نتیج برمواک میزار با آدمیون نے صیائ مدمی قبول کملیا-يهى وشوادى أن قديم عربوں كويتي اتئ تقى جو الميناديس الجما كھے تھے۔ المفعدل سند استنكل كويول المان كياكه ايك طرب تونوسلبول كوع بي سكعان ترجع

الصون سے اس سفل لویوں آسان کیا کہ ایک طرف کولوسلوں دورہ سمان کی اورووسری طوف مقال کا کی اورووسری طوف مقالی لگوں میں کام کرنے سے لیے خود ملیا کم زبان کیمی و چوں کہ ملیا لم رئی خط مسلمان سوالوں سے لیے بالکل غیر مانوس اوراجنی کھا اس ایمانی کہ ملیا کم رئی خط میں کھنے سکے اس وقت کجی بھن سلے ایمانی کہ ملیا کم رئی خط میں تکھنے سکے اس وقت کجی بھن مساجد میں ملیا کم زبان کا خطبہ عربی رہم خط میں تکھا ہوا پڑھا جا ایک میں آئے تو بالکل صوفیوں اور دروایشوں نے اختیار کھا تھا جب وہ اس ملک میں آئے تو بالکل صوفیوں اور دروایشوں نے اختیار کھا تھا جب وہ اس ملک میں آئے تو بالکل

اجنبی تقے۔ وہ اجنبی ،ان کی زبان اجنبی ، ان کے طور وطراتی اجنبی ۔ وہ کھک کے دور ورا زمقا بات میں کہنچ ۔ جہاں ما حل ، طرز معاشرت اور حالات ان اسے وہ وہ اس گئے ، وہاں کی زبان سکی اور اسی میں تعلیم و لفقین کی ، جس کے اثر سے لا کھوں بندگانِ خدا حلقہ اسلام میں دہل ہوگئے۔ ان واقعات کے بیان کرنے سے میرا نشا یہ ہو کہ آپ کو سعلوم ہو کہ دین و و نیا دونوں کے معاملات میں ڈربان کاکس قدر دخل ہی ۔ زبان اور اوب جمنائی میں ۔ و ماغی اور ذہنی تہذیب و تربیت کا بہت بھا اور مطالع ہیں۔ و ماغی اور ذہنی تہذیب و تربیت کا بہت بھا اور مطالع نے نی ورد جہاں زبان ایک نہیں وہاں خیالات اور ملانے میں بھراکام کیا ہی ۔ جہاں زبان ایک نہیں وہاں خیالات ایک نہیں وہاں دل کھی ایک نہیں وہاں خیالات ایک نہیں وہاں دل کھی ایک نہیں ۔

بهمارے مہندتان جنت نشان میں جہاں بہت ہی تعبیاں ہیں وہاں کھ عیب بھی ہیں اورسب سے بڑا عیب زبان کا ہو۔ وس ہیں نہیں سیڑوں بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہ صیبت آج کی نہیں صد کا منرار سال سے جلی آرہی ہی ۔ بہط زبانے میں ایک مشترک اور حام زبان کی جہلاں ضرور محسوس نہ ہوئ ۔ بہر علاقہ بجائے خود ایک ملک مقا۔ اس کی زبان بھی الگ متی ، اگروفت کے وسائل بھی محدود نظے۔ اس لیے مختلف علاقوں کے قلقا کھی ، اگروفت کے وسائل بھی محدود نظے۔ اس لیے مختلف علاقوں کے قلقا کو اس کی زبان سینے باتی اور گھی کی بہم بہت کم رہے۔ ان وجوہ سے مذوکوئی الیبی زبان سینے باتی اور گھی کو اس کا خیال آیا۔ صرورت ساتی ہی تو طرح طرح کی سوجتی ہوا ضرورت کی خواج کی سوجتی ہوا خواج من وراز سے خواج کی سوجتی ہوا خواج کی خواج کی سوجتی ہوا کی موجتی ہوا خواج کی سوجتی ہوا کی سوجتی ہوا کی موجتی ہوا کی موج کی سوجتی ہوا کی موج کی سوج کی ہو ہیں ہوں کی سوج کی سوج کی ہوا کی موج کی ہوا کی موج کی ہوا کی موج کی ہوا کی ہوا کی موج کی ہوا کی موج کی ہوائی موج کی ہوائی موج کی ہوگ کی ہوگ کی ہوائی موج کی ہوائی میں موج کی ہوگ کی ہوگ

بین آئیں اسی طرح مسلمان کھی پہاں پہنچ ۔ جسب دہلی بین ان کی حکو مست کواستقلال ہوا تو وہ بہبیں لیں گئے اور اسی ملک کے ہوگئے، تو ملک والوں میں جول بڑھئے ، کاروباراورمعاملات بی میں جلے تھئے ، کاروباراورمعاملات بی میل جول بڑھئے ، درباروں ، نشکروں ، وفروں میں ساتھ ساتھ رہنے کائیچر یہ اگر ہمدوو نے سلمانوں کی اورمسلمانوں نے مہدووں کی زبان کیمنی مشروع کی سلمان ہمندی لفظ اورہندوفارسی لفظ ابنی بول چال میں استعمال کرنے کرایک وورمرے کی بات لفظ اورہندوفارسی لفظ ابنی بول چال میں استعمال کرنے کرایک وورمرے کی بات آتفا ق ہوتا ہم تو وہ اسی تسم کی کوسٹنٹ کرتے ہیں جدیا کہ آئے کل چاوٹیوں بیں اسی کا اتفا ق ہوتا ہم تو وہ اسی تسم کی کوسٹنٹ کرتے ہیں جدیا کہ آئے کل چاوٹیوں بی دیکھتے ہیں ۔ خوش یہ قدرت نے سامان بہم بہنچا یا ۔ صرورت نے اس سے کا الی اور ایک الیک الیسی زبان کا فی ول بڑا جس میں مہد ومسلمان برا برکے شرکے سامان برا ہرکے شرکے سامان برا برکے شرکے سامان برا ہم کی سی یا دشاہ کی آبی ، نہ بڑاتوں اس سے کا اس سے کا باتھ مقا ، نہ کسی باوشاہ کی آبی ، نہ بڑاتوں اورمولولوں کا فتوا اور نہ کسی انجون یا بڑم کی سعی ۔ اسے صرورت نے براکیا۔ اس می وقت کا تفا صا کو تا کو تفا افر وقت کا تفا صا اور وقت کا تفا صا افر وقت کا تفا صا کو تا ہم وتا ہو۔

کنوٹری تھی شخصول دولت وجاہ کا فرلیہ اور نہ اسے علی ، ادبی یا تہذیبی شان کا شرف عاصل تھا۔ لیکن باوج داس کے حیرت انگیز سرعت کے سابھ ملک کے دور دراز گوشوں میں جاہنی یہ مقبولیت کا بدعالم تھا کہ جہاں کہیں ہی قبولی عالم میں کہی ہی مقبولیت کا ایک بڑا شہوت یہ ہر کہ اکثر صوبے اس سے شرخ دا ہوگی ۔ مقبولیت کا ایک بڑا شہوت یہ ہر کہ اکثر صوبے اس سے جُم بھوجی سے دعوے دار ہیں ۔ اہل بنجاب کا دعوا ہم کہ اس کی آفول نال بہیں گڑی ہو ، غرنوی حکومت بنجا ب بیں آئی تواس وقت اس نے دہاں تھا لیا ، دہی اور فی بی والے کہتے ہیں کہ دتی میں جب اسلامی حکومت کو استقلال حال ہوا تو دتی میرکھ کی آس باس کی بولی برفاری کی قلم گئی اور ایک نئی بولی وجو تو ہی ہوا تو دتی میرکھ کی آس بیس کے بھوائے اور ہو تو ہی کہ دی ہر ہرے حصر سے حصر س بی بہی ۔ اہل وکن کا دعوا ہم کہ دکن ہی اول اول اول اس نے اور کی حقیمت کا دعوا ہی اس قسم کا دعو کی ہو ۔ ان سب کی ہی ۔ ابل وکن کا دوسرے صوبوں کو بھی اس قسم کا دعو کی ہو ۔ ان سب کی ہی ۔ ابل وکن کی دبان نہیں بسب کی ہی ۔ ابل وکن کی دبان نہیں بسب کی ہی ۔ ابل وکن کی دبان نہیں بسب کی ہی ۔ ابل وی کی کیوں بر ہو۔ کو کی کیوں کہ برکسی ایک کی دبان نہیں بسب کی ہی ۔ اور کھرآ ب کی کیوں بر ہو۔

مسب کی کیوں کر ہ ۔۔ اگر چرا ستدا ہیں ہند و سلم سیل جول سے بنی ۔
لیکن جب اس کا رواج بڑھا تو دوسری قوموں نے بھی اسے خوشی خوشی قبول کیا ۔ سکھ ، پارسی ، انگریز ، پوربین ، این کلوانڈین سب ہی نے اس سے گا لیا ، س میں کام کیا اور اس کی اشاعت و ترقی میں مدودی ، آب کویہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک سوسے زیادہ لورپین اور انٹیکلو انڈین اُرد ڈو کے شاعو ایں ۔ حیرت ہوگی کہ ایک سوسے زیادہ لورپین اور انٹیکلو انڈین اُرد ڈو کے شاعو ایں ۔ جن میں سے بعض کے خیم دیوان موجو دہیں ۔ مہندت ان کی کوئی دوسری زبان کی فران کی کوئی دوسری زبان کو قبولِ عام کا یہ وعولی تنہیں کر سکتی ۔ اس لیے ہا را میدوعو ابو کہ ریست کی زبان کو قبولِ عام کا یہ وعولی تنہیں کر سکتی ۔ اس لیے ہا را میدوعو ابو کہ ریست کی زبان کو

اور مندستان کی اگر کوئی مشرک اور عام زبان ہوسکتی ہم تو یہی ہم -اس بنا برهاری به آرزو به بلکه مصم اراده به که ملیباری ما بلاآ بادی کوہم اس وسیع برادری میں شامل کریں جو سندستان کے ہر حصے میں آپ کو خیرسقدم کیتے سے لیے تیار ہو۔ اس کاایک ہی فرلید ہی، اوروہ اُردو زبان ہے۔ اس سے اخوت کارشتہ زیادہ شکم اور مضبوط ہوجلے گا اور اس سے جو نتائج مرتب ہوں کے وہ مہت دور رس ، کارگر اورسود مند اور ہم سب کے لیے باعثِ خیروبرکت ہوں گے ۔اس کی بدولت آپ الیے معرفیمُد علم وادب تک پہنچ جائیں گے ۔جہاں آب ابنی تاریخ ، تہذیب وتمدّن اور مذم ب سے معلومات سے جی بھر سے سیر ہوسکتے ہیں۔ یہ بات آب کوکسی دۇسىرى زبان ىپى مىتسىزىمىي آسكىتى - اُر دۇ كاعلىي فرخىرە روز سر روز كېرهنا ساتا ہے اور اوبی اور ملمی فدوق رکھنے والے کے لیے معقول سامان سوجود ہو۔ یہ بہت شیریں ، لیک وار ، موہنی زبان ہی -اس میں ہرقسم کے خیالات اوا كيفك اسلوب موجود اس زان في اس كى توت اور دسعت اس بہت اضافہ ہوا ہر اور آیندہ اس کے امکانات اور کھی زیادہ ہیں۔ حرافوں نے اُردؤ زبان کے خلاف طرح طرح کا برویگینڈا کردکھا ہی۔ اور برمشهور كرركها يحكه بربهت مشكل زبان بهي - يه بالكل غلط بح - يربهت اسان زبان ہو اور اسان مزہوتی تواشی جلدی سادے ملک میں کیسے يميل جاتى اورة ب سے ليے تو كي مفكل نہيں جوں كرة ب رسم خط سے بہلے ئى واقعت بين اور آسيك كئى مدرسون مين أردوكم تعليم مارى براورما ميلان اس كى طرف ياياجا تا بو-عسواء میں میں نے ڈاکٹر عبدائی صاحب برنسل کورسند میلان کالج

مدراس کی معیت میں اسی غرض سے ملیبارے تعمن مقامات کا وورہ کیا. کالی کے ہارا صدرمقام تھا اور پہاں سے ہم مہرج دوانہ ہوتے اور شہب كووايس اتي مالات اورانناس س وافغيت ماصل كرف ك بعدائمن ترقی اُر داود مہند، نے اس ملاقے میں اُر داؤی ترویج کی کوسٹن کی اس وقت یہاں انجن کے نو مدرسے ہیں اور ٹیلیری میں انجن کی ایک شاخ کھی ہے۔ محمد اس کا اعتراف ہو کہ یہ مدرسے حبیا کہ جاہیے وبیا کامنہیں کررہے ہیں رسکین اس میں بھی شک نہیں کہ ان کی وجہ سے اُرواد کا شوق میدا ہوچلا ہر اور ملیبارے اکثر مقامات سے اردؤ مدارس کے قیام کے لیے ورخواسی آتی رہتی ہیں - مگر بغیر کسی تنظیم اور معقول نگرانی کے مرسے عامم كرنامفيد تهبيل موسكتا - يه كانفرنس جريهان منعقد كى گنى سيحاس كاليك برا مقصد به به که ملیها رسی باقاعده طور پراشاعیت اُردُو سے متعلق ملابسر سوحیں اور انھیں عمل میں لانے کی کوشش کریں - یہ افر باعثِ مسترت واطینان ہو کہ یہال ایسے اصحاب موجود ہیں جواس علاقے کے جالات سے باخبر ہیں - انجن نرتی اردورہند، کے مقاصدسے بوری ہم دردی رکھتے ہیں اور حضیں ایسے کاموں کا کائی بچربہ ہی ۔ اگر ہم نے آگئیس سے مشورے اوراتھا ق سے کام کا کوئ الیا خاکہ مرتب کرلیاج قابلِعمل ہو تویہ بڑی کام یا بی ہوگی اور اس کانفرنس کے منعقد کرنے میں جومحنت اور تك و دوآب نے كى ہى وه رائيكاں نہيں جائے كى - اس مقصد ميں بری امانت اس مدرسے سے ملے گی جہان ہم جمع ہیں - اس نے اردوکی اشاعت میں قابلِ قدر کام کیا ہو۔ ملیبار کے لیے مناسب مدر میں کا وست یا ہونامشکل ہو۔ بیشکل مجی اسی مدرے کے دریعے صل ہوسکتی ہو۔

100

اوراس کانفرنس کومعمولی نه سجها جائے - یہاں ہم ایک السی مہم کاآغاز کرنے والے ہیں جوابنی اسمیت اور نوعیت سے اعتبارسے بہت بڑا

خطبات عبالحق

رسے واسے ایں جانی کہ ایک در اور سرمائے کی صرورت ہے ، اس در جر رکھتی ہی ۔ اس بیل اخلاص محنت اور سرمائے کی صرورت ہے ، اس بیم . بی منصوب بیر کے بیر سرمائے کی صرورت ہے ، اس میم کو کی دراغ میں ڈوال کی اور عملی وشواریوں برقا بؤ حاس کرے اس میم کو سرکر لیا تو یہ کا نفرنس ایک یا دگار کا نفرنس ہوگی ۔ سرکر لیا تو یہ کا نفرنس ایک یا دگار کا نفرنس ہوگی ۔

## مخلؤط زبان

جناب صارر وحضرات!

اُردؤ برایک اعتراص بر بھی کیا جانا ہو کہ سے مخلوط زبان ہو بہاں کی خالص نربان نہیں۔ دوغلی ہو۔ اس سے نوکسی کو انکار نہیں ہوسکنا کہ برخشٹ ہندستانی زبان ہوا ورسوا ہندستان کے کسی دوسرے مکک بین نہیں بولی جانی ۔ اب رہی یہ بات کہ بر مخلوط ہو، نو مخلوط ہو ناکوئی عبیب نہیں بلکہ اعتبارسے خربی ہو۔

یوں تو گونیا میں کوئی نربان خالص نہیں ۔ ہرزبان نے کسی نہ کی زمانے میں دوسری زبان سے کچھ نہ کچھ لفظ کیے ہیں ، بہاں نک کہ جو زبانیں منقدس کہلاتی ہیں وہ بھی اچھو تی نہیں ۔ لبجن جسیم مخلوط زبان سے مُراد وہ کہتے ہیں اس کی خاص جینیت ہوتی ہی ۔ مخلوط نربان سے مُراد وہ نبان ہی جو دوزبانوں کے آبس میں گھُل مل جائے سے ایک نتی صورت افتار کر لے اور اس کا اطلاق ان دوزبانوں میں سے کسی پر بھی مہرسکے جس سے مل کر وہ بنی ہی ۔ اس کی شال ببینہ الیسی ہی جیسے دواجزا کیمیا کی طلاق سے اس طرح ترکیب دی جائیں کہ وہ اپنی ہیئیت ، تا نیراور فاصیت میں ایک نتی چیز بن جائیں ۔ اب اس کا اطلاق اُن دواجزا میں سے کسی پر بھی در ہر سکے گا۔ یہی حال اُردؤ کا ہی جو فارسی اور جندی اور جندی کا دورای اور جندی کے سے کسی پر بھی در ہر سکے گا۔ یہی حال اُردؤ کا ہی جو فارسی اور جندی کا دیں وہ ایسی کہ یہ جو فارسی اور جندی کا دیں کے دورای کا کہی پر بھی در ہر سکے گا۔ یہی حال اُردؤ کا ہی جو فارسی اور جندی کسی پر بھی در ہر سکے گا۔ یہی حال اُردؤ کا ہی جو فارسی اور جندی کا دیں کا اطلاق اُن دواجزا میں ا

کے سنجوگ سے بنی لیکن اب ہم اسے نہ تو ہندی کہ سکتے ہیں اور مذ فارسی۔ اُر دؤ ہی کہیں گے۔

اس قتم کی مخلوط بعنی کھچڑی زبانوں کے وجود ہیں آنے کے کئی سبب بیان کیے گئے ہیں مجارات کے ایک ملک گیری ہو۔ ایک ملک گیری تو یہ ہوئی کہ حلاور آیا اور لوٹ کھسوٹ کے چل دیا ۔ دوسری قسم ملک گیری کی یہ ہی کہ فارخ نے کیسی ملک کو نخ کر کے اس کا الحاق اپنے ملک سے کردیا بینے آسے اپنی سلطنت کا صوبہ بنالیا ۔ ببہی صورت ہیں طاہر ہی کہ فارخ قوم کا کوئی اثر مفتوح قوم پر نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہی تو نہا بہت خفیف اور عارضی جو قابل اعتبار نہیں ۔ دوسری صورت تی بیں یا ترب ہوتا ہی کہ فارخ جبراً اپنی زبان اس دیس میں جاری کردنیا ہی دونوں صورتوں میں زبان کے ہی مخلوط ہو سے کا امکان نہیں ہدتا ۔

لیکن ملک گیری کی ایک تبییری قسم بھی ہی وہ بیر کہ فاخ مفتوح ملک بیں آگر بس جاتا اور اس ملک کی قوم سے بل مجل کر زندگی بسر کرنے لگتا ہی۔ اس کا اثر دیر پا اور تنقل ہوتا ہی اور اس صورت ہیں دو قوموں سے ملئے سے اُن دولوں کی زبالوں بیں بھی محکر ہوتی ہی۔ اگر فارتح بیں روا داری ہی اور مفتوح سے برابر کابرناؤ کرنا ہی تو دولوں کے ملئے سے ایک نئی تہذیب اور نئی زبان بیبدا ہو جاتی ہی ۔ اُسے ہم نہ فانح کی تہذیب اور زبان کہ سکھتے ہیں اور نہ مفتوح کی ۔ بلکہ ان بیں دولوں کی تہذیب اور زبان کہ سکھتے ہیں اور نہ مفتوح کی ۔ بلکہ ان بیں دولوں کی تہذیب اور زبانیں پرابر مخلوط زبان محلوط زبان

وادث ہوتی ہیں۔ اگر بر بہیں تو بھر کہی مخلوط زبان یا تہذیب کے پیدا ہونے کی گنجائیش نہیں ہوتی۔ مشلاً انگریزاس ملک ہیں طریعہ دوسو برس سے حکم راں ہمیں ادرانگریزی کا رواج بھی ملک بھر ہیں غیر ممولی طولہ بر بیا یا جاتا ہو۔ دفتر دن عدالتوں ، اسکولوں ، کا لجوں ، اسمبلیوں ، کوشلوں اور تجارت فالوں ہیں اس کا رواج ہی۔ بیبان تک کہ ذریعۂ تعلیم بھی انگریزی ہو اور با وجودے کہ وہ گھر پہنچ گئی ہو اس پر بھی دہ انگریزی ہو اس پر بھی دہ بیباں ابنا گھر ہ کرسکی اس کا اثر ہماری نبالوں پر صرور ہوا اور بہت کچھ ہوا تبین اس سے ہماری کسی زبان سے میل مذکر اور وہ نیکا نگر اور دوہ یکا نگت اور معاسشرتی ہے میل مذکر اور وہ ہم مذاتی اس سے الگ الگ رکھا اور وہ یکا نگت اور معاسشرتی ہے کہ حکومت کے عرورا ور تو می و قار نے انگریزوں کوہندائیں سے الگ الگ رکھا اور وہ یکا نگت اور معاسشرتی ہے تا کھی جوہم مذاتی اور ہما آئی سے بسیدا ہوتی ہی تہ بہونے باتی ۔ اور تبیل با نی کا طلاب اور ہم آئی سے بسیدا ہوتی ہی تہ نہونے باتی ۔ اور تبیل بانی کا طلاب دور ہما آئی سے بسیدا ہوتی ہی تہ نہوں نے باتی ۔ اور تبیل بانی کا طلاب دور ہما آئی سے بسیدا ہوتی ہی تو نہوں نے باتی ۔ اور تبیل بانی کا طلاب دور ہما آئی سے بسیدا ہوتی ہی تہ نہوں نے باتی ۔ اور تبیل بانی کا طلاب دور ہما آئی سے بسیدا ہوتی ہی تہ بہونے باتی ۔ اور تبیل بانی کا طلاب

سائب سے جس طرح رہنا ہی سبیرا دؤردؤر

عکم ران تیرے یو نہیں تجھ سے رہیں برکران

ایکن مسلمالؤں کی حالت مجرا تھی ۔ انھوں نے ہندشان فتح کیا

ادر کچھ عرصے کے بعد بہیں بس گئے اور بہیں کے ہوگے اور جب

د تی بیں ان کی حکومت کو استقلال ہؤا اور اُن بی اور اہل مگک

بی ربط ضبط بڑھا تو اس سے ساتھ ساتھ فارسی اور مثقا می زبان بی

معاشر تی ضرورت سے سلمان بول جال بیں ہندی لفظ استعمال کرنے
معاشر تی ضرورت سے سلمان بول جال بیں ہندی لفظ استعمال کرنے
کی کوشش کرتے اور ہندو قارسی لفظوں کی ۔ ہوتے ہوتے بغیرکسی

ارادے اور نصیال کے نود بر نود ایک نئی زبان کا ڈول پر نا شروع ہو گیا۔ اس وقت کون کہسکت نفا اور کسے معلوم تفا کہ آیندہ یہ دوغلی بولی جسے اہلِ علم اور اہلِ فکر حقیر سمجھتے نصے ایک دن مسندِادب وانشا بر علوہ گر ہوگی۔

مخلوط زبان میں ہوتا ہے ہو کہ" غیر زبان جوکسی قوم کو سیکھنی بڑتی ہو خلوط نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی زبان غیر زبان کے میل سے خلوط ہو جانی ہی ۔ بعینہ بہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد ہتوا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی بلکہ مفامی زبان فارسی سے مخلوط ہو کر ایک نئی زبان بن گئی اور ہندی بیں فارسی مخلوط کرنے والے ہند<del>د تھے</del>. بات بہ ہوکہ جب کبی ہم غیرزبان کے سیکھنے با بوسنے کی سوسشن سرین بین نواس بات کا خبال ر کھنے بین کہ ہماری ابنی زبان كاكوتى لفظانه أفي يات - بمارى كوسشش بمبيشه بر بونى بوكم حہاں بک مکن ہر صحیح اور فضیح زبان بولبیں اور اس بات کی سخت احتباط کرنے ہیں کہ ہماری گفتگو با بخریر میں ہماری زبان کے الفاظ یا طرز ا دا کا شاتبہ نہ پایا جائے ۔غیرز بان کے بولنے یا لکھتے ہیں ہم جس بات سے اس قدر بر ہیر کرنے ایس اس کا ہم ابنی زبان ہیں مطلق غیال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یوں سمجیے کرحب كرتي ہندستاني، انگریزی بولتا یا لھنا ہم نو تا اسكان اپنی گفتگو یا نخر بر بین اینی زبان کا تفظ یا اسلوب بیان تهنین آنے دیتا اورجہان مک ہوسکتا ہو اہل زبان کی تقلید کرنا ہو۔ یہی نہیں بکلہ انگریزی لب و لیجے کی نظل آناد نے کی بھی کوششش کرتا ہی ر شروع شروع ہیں تو بعض ہندستانی جنیس انگریزی بہت جرگئی تھی اپنی زبان بھی انگریزی لیجیب بولئے لئے نے ابرفلاف اس کے اپنی زبان میں بیبیوں انگریزی لفظ بلاگفت استعال کر جانا ہہو۔ باتواس سے اپنی شیخت یا علمی فصنیات جاتی مفصلاد ہوتی ہی یا بچرنا واقفیت اور کا بلی کی وجہ سے ابساکر تا ہی۔ نا واقفیت اس بید کہ اپنی زبان سے پوری طرح واقف نہیں اور کا بلی اس صفے میں کہ اس کے اپنی زبان میں ان کے متراف میں کہ اس کے اپنی زبان میں ان کے متراف منوائر مطالعے، لکھنے ، بولئے اور شینے سے معمولی اور عام صروریات کے متواثر مطالعے، لکھنے ، بولئے اور شینئے سے معمولی اور عام صروریات کے فقط بھی اس کی زبان پر اس طرح چرط صرحاتے ہیں کہ ببلا ادا دہ بھی اپنی زبان ہیں بول جاتا ہی۔ جناں جہ شبس جالیس برس بہلے لفظ بھی اس کی زبان بی بول جاتا ہی۔ جناں جہ شبس جالیس برس بہلے سو بلزیش ربیان میں بول جاتا ہی۔ جناں جہ شبس جالیس برس بہلے سو بلزیش ربیان میں عام ہو گئے ہے۔

بیام اصول مندستان کے اسلامی عہد ہیں بھی حرف بہ حرف عمل میں آیا ۔ ملکی تسلط کے وقت فاتح قرم کی زبان فارسی تنی ۔ امرا، بادشا ، دربار اور دفتر میں رسائ کا بڑا ذریعہ بہی زبان تنی اور جبیبا کہ ہونا چا ہیے اور جوتا آیا ہی اہل چند نے فارسی سیسی نثر ورع کی اور ایسی سیسی نثر ورع کی اور ایسی سیسی کم استاد ہو گئے۔ فارسی کا جاننا حصول علم ومعاش ہی ایسی سیسی کم استاد ہو گئے۔ فارسی کا جاننا حصول علم ومعاش ہی اور جبیبا کہ دستور ہی فیشن بیں داخل ہر گئی تنی علامت میں جانی تنی وشعروسی کی مشق سرکاری اور دفتری نوشت وخوا نگر کی وجہ سے وشا بل ملک کی طبا رتع بیں ایسی رہے گئی تنی کہ انفوں سے فارسی نفط اہل ملک کی طبا رتع بیں ایسی رہے گئی تنی کہ انفوں سے فارسی نفط

مکی زبان میں بلا تاتل داخِل کرنے شرؤع کر دیے۔ رئیس میں میں میں داخِل کرنے شرؤع کر دیے۔

یہ بھی ایک مسلم اصول ہی کہ غیر زبان کے نفظ ہوکسی زبان میں داخل ہر جات پر بان بیں داخل ہر جات ہیں بیاکسی زبان کو مخلوط کرنے ہیں تو وہ اصلی زبان کی صرف و نحو کو ہانف نہیں سگاتے ۔ بہی صورت اس مخلوط زبان اورو کی میں بین ایک کہ فارسی کا اثر اسمار وصفات تک رہا۔ البقہ بعض حروف عطف مثلاً: اگر امگر ، اگر جبر ، نسکن وغیرہ کیا ہے۔ اصل صرف ونح

بالکل دسبی زبان کی رہی اور حب صرورت بڑی فارسی، عربی نفظون کوہن ہی واللہ بیں طوصال کر اپنا بنا لبا۔ شلاً عربی الفاظ: کرک ، کفن، دفن ، بجول، بحث سے بدلنا، کفنانا، دفنانا، قبؤلنا، بحثنا مصدر بنا بیے اسی طرح فارسی

دفن ، بھول، بحث سے بدلنا، لفنانا، دفعانا، فبولنا ، محتنا مصدر بنا ہیے اسی طرح قارشی سے بخشنا، فرمانا، نوازنا، داغنا وغیرہ بنا بیے گئے سیرسب اُر دؤہو گئے، فارسی عربی تہیں <del>رہیے -</del>

زبان کے فالص ہونے کا خیال در حقیقت سیاسی ہونسانی ہیں.

اس کاباعث قومتیت کا بیجا فخرا در سباسی نفرت ہی۔ جرمنوں نے فرا نہیں لفظوں کے فلاف جہاد کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ترت تک اُن کے ملک بیں فرانس کا ادبی اور سباسی تسلط رہا۔ بیر خیال اُن کے دل بیں کھٹکنا تھا اور اس غقے بیں انھوں نے فرانسیسی لفظ کا لئے نشروع کیے ۔ اسی طرح اور اسی بنیا دیر زکس نے جرمنی لفظوں اور یونا نیوں نے ترکی لفظوں کا اخراج شروع کیا۔ سیواجی کے ذیانے بیں مرہ کی سے فارسی لفظوں کے فارج کرنے کی نخریک ہوتی ۔ اس سیواجی کے ذیانے بیں مرہ کی صف انگریزوں کی مخالفت بیس کمن نخریک ہوتی ۔ اس ناموں کے فارج کرنے کی جدوجہد جادی ہوتی ۔ فرکوں نے آئرین زبان کے زندہ کرنے کی جدوجہد جادی ہوتی ۔ فرکوں نے عربی فارسی لفظوں پر ہاتھ صاف کرنا نشروع کیا ۔ ایرانیوں نے عربی فارسی لفظوں پر ہاتھ صاف کرنا نشروع کیا ۔ ایرانیوں نے عربی فارسی نفطوں پر ہاتھ صاف کرنا نشروع کیا ۔ ایرانیوں نے

بھی ایک زمانے بیں عربی لفظوں کے کال دینے کی کوشش کی تھی مگر نا کام رہی میگراب برکوں کی دبجھا دیجھی عربی تفطوں کے نکال دینے برآماده بركئ بير - ان سب كي تربي سياسي غم وغضر بهو- اگر برگماني نستجمی جاتے تو غالبًا بہی خیال بھن جماعتوں بیں ہماری زبان سے عربی فارسی الفاظ کے اخراج کا محرک ہی ۔ نفظ حب ایک بارزیان میں اگیا اور رائج ہوگیا تو وہ ہمارا ہوجانا ہی۔غیر نہیں رہنا اسے غیر سمجھ کر نکال دینا سخت ہے دردی ہی۔ وہ اب جائے تو کہاں جائے۔ كيون كه اب اس كا رناك روب بدل كيا بهي، بعض وقت اس كأنكفظ اور مفهوم بھی کچھ کا کچھ ہوجاتا ہی۔ اصلی وطن بیں تو اس کا طِھکانا تہبیں رہا اور بہاں سے دلیں شکالا مل گیا۔ اس کی حالت بہو دیوں کی سی ہو جاتی ہو یعنے نہ گھرانہ درا۔ زبان بیں یہ ہطری جاتز نہیں۔ مثلاً منصؤب كا نفظ ہى تو عربى شل كا مكر ہمارى زبان بي اس ك مصنى بى ا دُر بو كئة بي -إراده، تجويز وغيره- بهاس مبينت اور معنول بي اردؤ لفظ ہم اوراہ سے تکالنے کا ہمیں کوتی منی نہیں یہی حال اور بہت سے نفطوں کا ہی جو ہماری زبان بی آگر ہمارے ہوگئے ہیں بنطاً: تماشا، تلاش وغیرہ جن کے معنے اصل زبان میں تجھ اور ہیں اور ہماری زبان میں کجھ ا در ۔ ان وطن پرسنوں کا بر خیال ہو کہ بدلیبی نفطون سے ہماری زبان نایاک اور خراب ہوجائے گی۔ ہمارے قومی اساس کو تھیس لیکے گی ۔ اس سے ہماری زبان کی بے مائنگی طاہر ہنو گی - بیز

کھے گی۔ اس سے ہماری زبان کی بے ماتھی طاہر ہمولی۔ بیز غیر زبالوں کے الفاظ سے زبان بو حبل اور بھندی ہمو جائے گی۔ لیکن میر نعطوں سے زبان خراب لیکن میر نعطوں سے زبان خراب

بہیں ہوتی بلکہ برخلاف اس کے اس بیں وسعت اور فقت اور شان بیدا ہوجاتی ہو۔ بہ سے ہوکہ بہت سے غیر صروری الفاظ بھی باہر سے اگر داخل ہوجانے ہیں۔غیر صروری سے بیر کہ جن سے میری مُراو اُن لفظوں سے ہی کہ جن سے ہم معنی لفظ بہلے سے زبان بیں موجود ہیں۔ سیکن منزادف الفاظ سے کہ جن سے ہم معنی لفظ بہلے سے زبان بیں اضافہ ہوجانا ہی۔ اور زبان کی فطرت کی ایسی واقع ہوتی ہو کہ ایک تن سے استعال کے بعد منزادف کی الفاظ سے مفہوم بیں خود بہ خود ا ہی نازک فرق بیا ہوجانے ہیں جس الفاظ سے مفہوم بیں خود بہ خود ا ہی ، اور وہ لفظ جو بہلے غیر ضروری سمجھے مان کی لطافت برطھ جاتی ہی۔ اور وہ لفظ جو بہلے غیر ضروری سمجھے جاتے گئی میں اور ان کی لطافت برطھ جاتی ہی۔ اور وہ لفظ جو بہلے غیر ضروری سمجھے جاتے گئی صوری ہوجانے ہیں۔

یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدلیں الفاظ سے زبان بوجھل اور کھتے ہیں ہوجاتی ہو جاتی ہو۔ وہ لفظ ہو غیر زبان سے اگر داخل ہو جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہموتے ہیں کہ زبان ہیں پوری طرح کھب جاتے ہیں اور اُن کی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہی اور اُن بیں اور اُن بی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہی اور اُن بیں اور دلیں نفطوں ہیں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس سیلے وہ زبان پر بار نہیں ہوتے بلکہ اس بیں اسائی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ انسانی خیال کی کوئی تھا ہ نہیں اور نہ اس کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہی۔ وسعت کی کوئی حد ہی۔ زبان کیبی ہی وسیع اور بھر ہؤر ہو، خیال کی گرا تیوں اور بار بکیوں اور نازک فرقوں کو صحت کے ساتھ کی گرا تیوں اور بار بکیوں اور نازک فرقوں کو صحت کے ساتھ دار کرے ہیں۔ مترا دف الفاظ البیم وقوں کی جب ہی جانے ہیں۔ مترا دف الفاظ البیم وقوں ہو ہے۔ کہ اُن کے اوا کر ہے۔ کہ جانے ہیں۔ مترا دف الفاظ البیم وقوں پر بہت کام آئے ہیں۔ مترا دف الفاظ البیم وقوں کی ہو ہے۔

أن كيمفهوم اوراستعال بين كجه منه كجه طرور فرق بهوتا بى - إس بيد ادائ مطالب بين ان كى البهتيت بطره جاتى بى -

فاص کرشاعری کے اغراض کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت کام آنا ہی شاعران کے ذریعے سے تطبیف سے تطبیف خیال اور ماڈک سے نازک جذبات کو اداکر سکتا ہی۔ پیمرائے سے ردلیف وفا فیے کے بیے بہت سہولت ہوجاتی ہی۔

ادیب اور شاع کے لیے لفظ کا انتخاب بڑی اہمبیت اور قدر قویت رکھنا ہی۔ ایک بر محل صحیح لفظ کا انتخاب کلام بیں جان طوال ونیا ہی ۔ مخلوط زبان بیں انتخاب کی بہت گنجانین ہونی ہی۔ ذوق کا شعر ہجر ت مزیے جو موت کے عاشق بیاں کیجو کرتے مسیح وخصر بھی مریخ کی ارزؤ کرتے

ی وسطر بی مرب سر سر اسی مصنون کو خاص بات نہیں ۔ میر نقی تمیر اسی مصنون کو پؤں ا داکرتے ہیں :-

لآت سے نہیں نالی جالوں کا کھپاجانا کب خضر ومسیمانے مرنے کا تمزا جانا

بہاں "کھیا جانا"کے نفظ نے کیا کام کیا ہی اکوئی دؤسرالفظ رکھ کر دیکھیے یہ بات نہیں آئے گی ۔اسی شعریں الآت اور مرہ دو مترادت نفط ہیں اگر ایک ہی نفظ دونوں جگہ استعال ہوتا تو شعر سفست اور بے مزہ ہوجاتا :۔

> معبت ہی باکوئی جی کا ہی روگ سُدا ہیں تو رہنا ہوں بہبار سا

ہماری زبان ہیں مرض ، بیاری ، روگ عارضہ متراوف ہیں سین ایک سی استعال کرنا چاہیے۔ سی شعریں جی کے ساتھ روگ کی جگر من یا بیاری بر تطف نه دے گا۔

غوض فارسی سے میل سے ہماری گفت بیں ہے ہما اصافہ ہوا ہو۔
الفاظ کے ساتھ ساتھ نعیالات بھی اُ جائے ہیں صرف لفظوں کا دخیرہ کوئی چیز نہیں، بڑی بھیاں کا استعال ہی بو خیال کے صبح طور برادا کرنے بیں ہو۔ منزادفات کے نازک فرق، نعیالات بیں صفاتی ا ور صحت بیان پیدا کرنے بیں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اور یہ نہی ہو تو ایک فائدہ یہ ہی کہ باربار ایک لفظ کے اعادے سے جو بیان ہی بھتا ہو باتا ہی وہ رفع ہو جاتا اور کلام میں حسن پیدا ہوجاتا ہو۔
اگر زبان کی قدر و منزلت اُن مقاصد کے پورا کرنے بیں ہی جن کے الفاظ داخل ہو ہے ہماری زبان کو جا اس فائدہ بہنجا ہی عادم کی زبان بینے کھڑی ہو لی جس پر اُردوکی مبنیا د ہو اس قدر محدود تھی کہ اگر اس بین فارسی عنصر شربک نہ ہوتا تو وہ کہی علم و عداد کے کو جے سے انتنا نہ ہوتی اور اس وقت ہواردؤ میں اظہاری اور س وقت ہواردؤ میں اظہاری سے خودم رہی ۔

اُدُوو بین ہندی اور فارسی نفط بل گبل کر شیروشکر ہو گئے ہیں۔
اور عام بول چال ، محاوروں اور کہا وتوں بیں بے نکلف آگئے ہیں۔
مثلاً تم کس باغ کی مؤلی ہو۔ اِئے دُئے کی نیمر- اشرفیاں کٹیں
اور کو کلوں پر مُہر۔ ایک اُنکھ بیں شہد ایک اُنکھ «بین زہر، لاکھ کا گھر

خاک ہوگیا ، اللہ کا دِیا سر بر ، فَداکی لائھی بیں آواز نہیں ۔ بَراتِهِا برنام بُرا ، بَدن بر نہیں کتا بان کھا بیں البقہ ، باہمن مشری بھاٹ نوا ، اس راجا ہوتے ناس وغیرہ وغیرہ سیکڑوں کہا وہیں ہیں رہی حال محا وروں کا ہم مثلاً ؛

الله بيلي، أنكفون بين خارلكنا، خُدالكني كهنا، أيخفون بر یردہ برجانا، لو رکا کے شہیدوں بیں بلنا، انتدمیاں کی کاتے۔ مخلوط زبان بیں ایک آسانی مرکب الفاظ کے بنانے ،یں بھی ہوتی ہی- دیکھیے ہندی فارسی کے میل سے کیسے اتھے اتھے مركب لفظ بن سُلَّةَ بن شلاً ول لكى ، نبك جلن ، عبَّت أسَّاد، بجينبح واماد، گھر داماد، سمجھ دار، گنڈے دار، اگال دان ، عجاتب گھر، کفن چوا جیب گفرسی، امام بارطه، مونفوزور وغیره وغیره *بزارون مرکباتی*. مخلوط زبالوں کے بننے کے دوران میں ایک اوربات بھی عمل یں اتی ہے جو فابلِ غور ہی ۔ بینے ان بیں سے ہرزبان کو اس خیال سے کہ جانبین کو ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلدسمجر بین ا جاتے۔ اپنی بعض خصوصبات ترک کرنی پرتی ہیں اور صِرف ابسي صورتين باتى ركھتى يرشتى بين جو باتو مشترك ہوتى ہیں یا جن کا اختیار کرنا دولوں سے لیے سہل ہوٹا ہی اور اس طرح ددوں میں ایک نوازن سابیدا ہو جاتا ہی جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہونا ہو۔ اُردؤ کے بنتے بیل بھی یہی ہتوا۔ فراقین یعنے ہن ومسلمان دولوں نے اپنی اپنی زبانوں بیں کتر بیونت کی۔ ا بنی مخصوص خصوصتیات ترک کیں اور اس فرمانی کے بعد جونتی زمان

بنی اُسے اختیار کر لیا جو اب بھی ہماری ملکی اور قومی زیان ہو اور ہندستان کی مشترک اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر کبی ہی ۔ ہم سے اِسے قربانی کرے حاصل کیا ہی اورکسی کا موزنہیں ہوسکتا کہ ہم سے مجھڑاتے۔ ایک حکیم کا قول ہو کہ عیرانوام کے لوگوں کو اپنی قرم میں اس طرح جذب كرابيا كم البينة اورغيريس التبازية رب بلا شبهمشكل بهوليجن غیرزبان کے الفاظ کو اپنی زبان ہیں اس طرح جذب کر لینا کہ معلوم نک نه ہوکہ بیرغیر ہیں اس سے بھی زیا و مشکل کام ہو' بہ استعداد أردو بن بر درجة كمال موجود بهي اس بين سيكرون بزارون لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گھُل مِل گئتے ہیں کہ بولنے اور بڑھنے والو<sup>ں</sup> کو خبرتاک نہیں ہوتی کہ دلیتی ہیں یا بدلیتی، اینے ہیں یا برائے۔ غرض هماری زبان ایک خوش اور هرا بھرا نگل دستنه هر حب میں رنگ برنگ سے حوب صؤرت بھول اور نازک نیباں ہیں ۔ کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلاب برہی ہی اور کچھ بنیاں با ہرے یو دوں کی ہیں انھیں نوج کر بھینک دیں گے ہ اگر کوتی ابساکرے توسارسر نا دانی ہو۔

مجھے سر نیج بہا در سہر و کے اس قول سے حف برح ف اتفاق ہی کہ" یہی زبان جسے ہم اُردو کہتے ہیں ننہا وسلم ہی جس سے ہندوا ور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمھ سکتے ہیں ۔ یہی وہ در بیہ ہی جس سلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمھ سکتے ہیں ۔ یہی وہ در بیہ ہی جس سے ہندوسلمانوں ہیں اتحا دیب اکیا جاسکتا ہی ۔ بیرے خیال بی اس سے ہندوسلمانوں ہیں اتحا دیب اکیا جاسکتا ہی ۔ بیرے خیال بی اس سے برطرہ کرکوتی فلطی بنہیں ہوسکتی کہ اس زبان کومٹانے اور اس دیتے کو توڑنے کی کوسٹسن کی جاتے "

## مِثْدى ارْدوكا جَعَلْاا

لا البرطر صاحب وشال بهارت بنابنه ایک مضمون کی طرف خاص طور می مطرف المامی ماری المامی المامی

سنری دام شرما صاحب بهندی کے مشہور ماہا نہ رسالہ وشال ہجارت کے ایلیس بیندی اُردو دونوں زبانوں بیں دست گاہ دکھتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں کریش نے بھی اُردو ہی برطعی تقی ، ہندی تو مجھ ویسے ہی ہی گئی '' اکبی لیا قت کے علاوہ اُن بیں روا داری بھی بہت ہو۔ ہی بہندوسلم ملاب کے براے عالی ہیں ۔ انفول سنے حال ہی بیں اپنے رسالے بیں ایک مشلے پر لکھا ہی ۔ مضمون رسالے بیں ایک مشلے پر لکھا ہی ۔ مضمون کے شروع بیں انفوں سنے ایک اور مسلم اور عربی ایک افول سنا اور می مشلے بر لکھا ہی ۔ مضمون فردی مشلوع بیں انفول سنا اور میں میں دہ لکھتے ہیں کہ:

مزدی مشل سے ایک افتاس دیا ہی جس بیں دہ لکھتے ہیں کہ:

مزدی مشل سے ایک افتاس دیا ہی جس بیں دہ لکھتے ہیں کہ:

مزدی مشل سے ایک افتاس دیا ہی جس بیں دہ لکھتے ہیں کہ:

بندووں کی طرف سے بدگانی ہی۔ اس بید ان کی یہ رائے ہی کہ ہندی اُردؤ کا جھگڑا سٹانے کے بیا ہندانی '' بر رور دیا جائے اور کی ساں زبان کے بیے کوسٹوش کی جائے توسیم شکلیں دور ہر جائیں گی۔ ہم ہندی اُردؤ کے جھگڑا سے جھگڑا ہے ۔ اگر دونوں کا ایک رسم خط ہو جائے تو یہ حجگڑا بہت کھے وسٹ جائے گا یکن رسم خط ہو جائے گا یکن

ہم اپنے بہکے ہوتے دوستوں سے بو جھتے ہیں کہ ڈھاکہ اور احمد آبا دیں تو مھاننا کا کوئی حملاً انہ نفا بھروہاں فرقہ وارانہ حملاً دیں تو مھاننا کا کوئی حملاً انہ نفا بھروہاں اصل معبیبت ہی۔ ہماری نقریباً تمام بلاق کا سرحیتہ بہی ہی۔ اگر ہمیں اس سے نجات مل گئی تو بیر فروعی حملاً اس سے نجات مل گئی تو بیر فروعی حملاً اس سے نجات مل گئی تو بیر فروعی حملاً اس سے نجات مل گئی تو بیر فروعی حملاً اس سوکھ ابنے آب مسط جاتیں گے۔ جب جملاً وال کی سوت سؤکھ جاتے گئی تو زبان سے زہر کا نالہ خود ہی سؤکھ صاتے گئی ہوئے

اس اقتباسین بین بایی بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان کو ہدر دسلمانوں کے اختلاف ہیں کوئی زیادہ دخل نہیں۔ دلیل یہ بین کی گئی ہی کہ ڈھاکہ اور احمد آباد ہیں فسا دکیوں ہوئے وہاں تو زبان کا کوئی حبار المہیں۔ دو سری بات یہ کہ فساد کی جڑ ملک کی غلامی ہی اگر اس سے نجاب مل جائے توسب جمار کے میں خط میں ہی آگر اس سے نجاب مل جائے توسب جمار کے میں جمار ایس کے جمیری بات یہ کہ دونوں ربعنی اُردو ہندی کا ایک رسم خط میر جائے تو زبان کا کوئی جمار المہیں رہے گا۔ ایک رسم خط میر جائے تو زبان کا کوئی جمار المہیں رہے گا۔ کہ ہندوسلم انتلاف کی جڑ ہیں زبان کا سوال ہی ۔ ایموں کا بہ خیال ہی ملک کی حالت کا جہت صحیح اندازہ کیا ہی اور وہ ہندوسلم انتلاف کی جڑ ہیں زبان کا سوال ہی ۔ اس کے برخلاف احمد آباد کی حقیقت سے پورے طور پر دافق ہیں ۔ اس کے برخلاف احمد آباد اور وہ ایک بھولے بن کی بات ہی اور وہ ایک بھولے بن کی بات ہی اور وہ بندوس بن بیش کیا گیا ہی وہ ایک بھولے بن کی بات ہی اور وہ بنوت اس معلوم ہونا ہی

کدان صاحوں نے ہندوسلم نزاع کے اسباب برکھی سنی گیسے عور بہنں کیا ۔ اور نہ کبھی ملک کے مختلف علاقوں میں سفرکر کے وہاں کے حالات كو كررى نظرست ديجها ہو-ان كومعلوم مونا جا ہيے كرجن مقامات کی ماوری زبان اُروؤ نہیں یا جہاں اُرود کا رواج کم ہی ویاں والوں کے دل بیں اُردؤ کا جواحزام ہو وہ اُن لوگوں بیں نہیں یا یا جاتا بن کی ما دری زبان اُردو ہو۔ وہ اُسے ایک طرح کی مقدس زبان خیال کرتے ہیں اورجب وہ یہ شنتے اور دیکھتے ہیں کماُردو زبان کی خالفت کی جارہی ہی اور اس کے سانے کی کوششیں کی جارہی ہیں تو ان کے دلوں میں مخالفت اور نفرت کی آگ بھڑک اُٹھتی ہوا در صبح یا غلط وہ بر سمجھتے ہیں کہ بر اُردو کے مٹانے کی کوششیں نہیں بلکہ ان کی تہذیب اور مدہب موسانے کی تجویزیں ہیں اوراحد آباد اور ڈھاکہ کی جوشالیں پیش کی بس وه بھی صحیح نہیں کیوں کہ ان مفامات میں ہزاروں کی تفدا د بین ایسے لوگ موجود ہیں جن کی مادری زبان اُردو ہو اور أن سے كہيں زيادہ اليسے ہيں جو أردؤ جانتے اور بوتے ہيں۔ غُلا می کا بھُوا آنار کیمینیکنے کا حیال بہت خوب ہر اور کو تی معقول شخص اس سے اختلات تہیں کرسکتا اور بیر بھی صحیح ہم کہ جب ایک بار غلامی سے سنجات مل گئی تو سب فروعی جفکرے مِت جاتیں کے لیکن سوال یہ ہوکہ غلامی سے نجات کیوں کرسطے اور وه كيا طريقه به جربيس اس سه نجات ولاسكنا برو كياس مفعد کے حاصل کرنے سے بین ڈھنگ ہیں جوہم آج کل دیجھ رہے ہیں کہ

تقریباً ہرمعلط میں جھگرا اورہرمشلے میں اختلاف، اور بجائے اس کے کر ان حقال وں کو کم کیا جاتے۔ ان کو بڑھانے اور کاکسانے کی کوشش کی جاتی ہو۔ اگر یک کوشش کی جاتی ہو۔ اگر یک کوشش کی جاتی ہو۔ اگر یک کوقی ہوں کا طوق ہماری کر دنوں سے اُتر جائے۔

یہ سے ہی کہ ہم فروعی مسائل بیں اُلیجے رہتے ہیں اور اصل کی طرف پوری تو تبہ نہیں کرنے اور بر تول شرما صاحب کے ہندی اُردو کا جھاڑا بھی فروعی مسائل بیں سے ہی۔ اور صحبے یہ ہی کہ جڑا گر مضبوط رہی نو شافیں اور تنے اور سارا درخت سرسبرا در شاداب رہے گا۔ لیکن انفییں بیر یاو رکھنا چا جیے کہ جب فروعی مجھاڑے نئ ت ن کی ایکن انفییں بیر تو وہی رفتہ رفتہ اصل ہو جاتے ہیں ۔ہمیشہ یہی نہیں ہوتا کہ جڑا کہ بوجاتے ہیں ۔ہمیشہ یہی نہیں اور فات ایسا بھی ہونے سے درخت بے کار ہرجاتا ہی بلکہ بعض اوفات ایسا بھی ہونا ہی کہ تنے کی جھال اور ایسی اور وہ مفتی ہو کے دہ جاتا ہی بادی بوجاتا ہی بالکہ بسائل بنیا بند ہو جاتا ہی اور وہ مفتی ہو کے دہ جاتا ہی۔ بماری باشنی سے اور جا ہی کہ ایسائل بیر بادی بالکہ برگی سے اور ہا رہا ہی اور وہ مفتی ہو ہے دہ جاتا ہی۔ بادی بادی بالکہ برگی ہیں۔ اور ہا رہا اور کی خلطبوں سے اُدو ہندی کا محبار ااب فروعی سائل بیں سے نہیں رہا ، اصل مسلم ہوگیا ہی۔

اس کے بعد و نشال بھارت کے قابل ایڈ بیڑنے اس مجھ گوے کی اصل حفیقت پر نظر الحالی ہی اور بیسوال کیا ہی کہ بندی اُردو کا جھگڑاکہاں اورکن صوبوں میں ہی جو اس کا جواب انفوں نے کسی قدر تفصیل سے دباہر جس کا تعلاصہ یہ ہی کہ بنگال، آسام، گیجرات، مدداس، الرابیہ، سندھ، مہارا شطر، کرنا ملک اور ملیب د بیں ہندی اُردو کا کوئی حجگڑا نہیں۔ اب رہے سرحاد، بیجاب، یو پی، بہار اور سی پی کے صوبے تو ان بین بھی رہے سرحاد، بیجاب، یو پی، بہار اور سی پی کے صوبے تو ان بین بھی

كبا اتجها ننصره ا درفيصله جو- بهار كوصرف ابك فقرس ببي الوادبا بهي كه و بال أردو كى كوئى الهمين نهيس - حالال كه بندى أروو حفكر في كي ابتدا بیں سے ہوی اور اب نک جاری ہو۔ بہار کے شہروں، فینبول اور وبیات بین ایک کشرآبادی ایسی ہوجی کی زبان اُروف ہی عظیم ایاد بینم أره وزبان وادب كاابسا بى مشهور اور برا مركز خفا - جيب وتى اور تكفنو-بهارنے أردؤك البين مام ورا دبيب اورشاع بيارا كي بين بو أردؤ ادب کی اداریخ بی بادگار رہیں گے اکروکو نو خیر سری فشرا سات یو پی کے شہروں کے جند ہزار رزیادہ سے زیادہ چند لاکھ) نفون ناک محدود رکھا ہی سکی ہم اُن سے بااؤب یہ او میسے ہیں کہ وہ ستی ہندی جس کے پرماد کے لیے طرح طرح کے فان کیے جارہے ہیں وہ کھن علانے، کس شہر اور تھے اور کس کا تو کی ہو کی ہی ج اور اس کے بولنے والے کون ویس بیں بینے ہیں ہ وه اردوکوبندی با بندی کی بعن تشاخون کی طرح مفامی خیال كرق بير و خالان كربه بات منبي أو ألوه الكف برست في المر دوسرے برسے مکس سانے بالسان بر جہائی ہو تی ہو ج سِنده، فاندس ، كرنا عكس وهاروا يو مجوانه المي اوراراس سين بزاروں لاکھوں آدمیوں کی مادری زبان اُردؤ ہر اور ان مقامات میں بے شمارلوگ اسبے آباد ہیں جو اُردؤ جاننے بولئے اور الحقے ہیں جس کی تفقیل نیں اسبنے دوروں کے جنمن میں بیان کر جبکا ہوں ۔ان میں کے بعض مقام اُردؤ زبان کے مرکز رہے ہیں ۔اور قربیب قربیب ان میں سے ہرمقام ہیں اُردؤ اخبار جاری ہیں اور شوق سے برطیعے میں ۔

شرما صاحب نے ہندی اُددؤ حجگرے کو صرف ہوبی اور پنجاب میک می وُدکر دیا ہو۔ ہیں ہو۔ اُددؤ کی وسعت غیر می وُدہواور وہ ایک می وُدکر دیا ہو۔ ہیں ہو۔ اُددؤ کی وسعت غیر می وُدہواور وہ ایک طرح سے کُل ہند زبان ہو اور حبیا کہ بیں اؤپر بیان کرئیکا ہوں جن مقامات کے مسلماؤں کی مادری زبان اُددؤ نہیں باہاں اُدوؤ کا دواج نسبتاً کم ہو وہاں سے مسلمان اُددؤ کو ہم سے زیادہ عزید رکھتے ہیں اور بہی وج ہو کہ جب اُددؤ کو زراسی بھی مخیب نگھیں ہو جاتے ہیں۔

بے شک ایک زمانے بیں ہندی اگردؤ کا حجار امقامی جعار اللہ مقامی حب سے گاندھی جی نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ بیں بیا اور ہندی کی اشاعت کا بیڑا اُٹھایا اور یہ اعلان کہا کہ وہ ہن ک کو طک کی مشترکہ زبان بنا کے جیوڑیں کے اُسی وقت سے سارے ملک میں ایک آگ سی لگ گئی اور فرقہ واری عناد اور فنا دکی شکم مبنی و برگئی ۔ کائرس گورمنط نے جواصل بیں جہاتھا کی حکومت تھی، اس جلتی ہوتی آگ پر خوب تیل جیم کا ۔ اس معاسط میں حکومت کی بعقی وزر با کانگرس گورمنط سے وزر با کانگرس گورمنط سے وزر با کانگرس کے بعقی وزر با کانگرس کے در بر بیا کانگرس کے در بر با کانگرس کے در با کانگرس کے در بر با کانگرس کے در با کانگرس کے در بر با کانگرس کے در ب

مبر بہیں رہے تھے بلکہ وہ ہندی زبان کے مشنری بن گئے تھے اور کانگوس کے گئین کو کانگوس کے گئین کو بالاتے طاق رکھ دیا تھا، کانگوس گورمنظ نے اس جھرائے کو اور برطھایا اور پھیلایا اور ترقی دی۔ کیوں کہ کانگوس کی اُواز دہا تنا کی اُواز بھیا یا اور جہا تنا کی اُواز بھی اور دہا تنا کی اُواز اہل کانگوس کی اُواز دہا تنا کی اُواز اہلی اواز کے تنی۔ دہاتنا گاندھی نے رفدا اُن کو نیک بدایت دے اس معاملے ہیں ملک کے حق بین ایسے کانٹے بوت ہیں اور وہ لیس بھیلا یا ہی اور ضریبر کہ وہ کام کیا ہی جو اس میں ملک کے حق بین ایسے کانٹے اس ملک کا بڑا اور سخت سے سخت وشمن بھی نہیں کو سکتا ہی اور اور اُنٹلا فات سے لیے غیروں کو الزام دیتے ہیں مگر اپنے گربیان میں موتھ طال کر سے بیے غیروں کو الزام دیتے ہیں مگر اپنے گربیان میں موتھ طال کر کبھی نہیں دیکھتے۔

ہندوسلانوں بیں جس چیزنے سب سے زیادہ بدگ نی ، نفرت اور باہمی عناد کو برطھایا وہ ہندی اُردو کا حملاط ہی اوراس عملائے کے بانی اعظم " دہاتا" گاندھی ہیں۔ بیں بہاں بنڈت سندر لال کی تقریر نقل کرتا ہوں:

"اُردؤ ایک ہنگیتانی زبان رہی ہی جسے ہنڈول مسلمانوں نے مل کر بنایا اور ترقی دی اور آب بھی صوبہ متحدہ کے بہت سے ضلعوں ہیں، شہروں اور دیہا ت ہر عبر کہ کے ہندؤ اُردک ہی بولے ہیں اور موجودہ زمانے سی سنسکرت آمیز ہندی نہیں سمجھ سکتے۔۔۔۔۔۔ اس سنسکرت آئمبر بہندی کو تو می زبان کی جنتیت سے رائج
کرنے کی کوسٹوش منہ حرف ہندی کے لیے بلکہ قومی اتحاد

کے لیے سخت مضر ہی . . . . . اس کوسٹسش نے
ہندووں اورمسلمانوں کے درمیان ایک جلیج پیداکرنے
میں برط حقیہ لیا ہو گ

بندت جي كاير قول حرف به حرف ورست بهر-

اُردؤ رسم خط کے منعتن شرما صاحب فرمانے ہیں کہ علی اضابحتی میں اُردؤ لیمی رسم خط کے منعتن شرما صاحب فرمانے ہیں کہ علی راشم خط ان خودہی مرے گی اس کو ختم کرنے کی کو سٹوش کرنا مرے کو مادے شاہ مدار کا تھکم رکھتا ہی ۔ یہ کلمہ براے غرور کا ہی اور الیسے براے بول عرف اکثر تیت کا غرور ہی مجاوا سکتا ہی ۔ زبان اور نہذیب کے مسائل ، نعداد کی کمی بیٹی ، اوسط اور فی صدی کے حساب سے طی نہیں ہتواکرتے ۔ اس کے لیے کسی فدر روا داری ہم دردی اور انصاف کی بھی صرفرت ہی ۔ اس کے لیے کسی فدر روا داری ہم دردی اور انصاف کی بھی صرفرت ہی ۔ اُردؤ کا رسم خط ہندی کی طرح عرف ہندستان کے ایک اُدھ علانے نک می دود نہیں بلکہ بیر بہن ستان کے باہر بھی بہت سے ملکوں بیں رائے ہی ۔ کہاں کہاں رسم نظ اُردؤ کی بیدایش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن یہ رسم خط اُردؤ کی بیدایش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن یہ رسم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن ۔ رسم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن ۔ رسم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن ۔ اس کا بہن ۔ اس کا بہن ۔ اس کا بہن ، سیم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن ۔ اس کا بہن ، سیم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن ، سیم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن ، سیم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن ، سیم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے ساتھ ساتھ آیا ہی ۔ اس کا بہن ، سیم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے سیم نظ کیا ہو کی سیم نظ اُردؤ کی بیدائیش سے سیم نظ کی سیم نظ کی کے سیم نظ کی سیم نظ کی بیدائیش سے سیم نظ کی سیم نظ کی سیم نظ کی سیم نظ کی بیدائیش سے سیم نظ

ہندستان ہیں ایک دورسم خط نہیں بیبیوں ہیں۔ سب سے پہلے بنگالی ، نامل ، نلنگی ، کنٹری ، ملیا لم وغیرہ زبانوں کو بیم سنورہ دبنا چا ہیے جن کی نسبت یہ بیان کیا جانا ہی کہ وہ سنسکرت سے بہت فربب بلکہ سنسکرت کے بہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دؤکی

باری اتے گی۔

خطوں کے بدلنے سے دل تہیں بدلتے اوّل دلوں کے بدلنے

کی کوسٹوش کرنی جا ہیے اور اس کے لیے جبیاکہ بیں نے ابھی کہا ہو

دواداری ہم دردی اور انصاف کی صرورت ہی ہی۔ ہماڑے ملک بیں

سب سے بڑے شخص نے سب سے زیادہ دلوں کے بدلنے کا پرچار

سب سے بڑے شخص نے سب سے زیادہ دلوں کے بدلنے کا پرچار

سیا بدلا ہی کہ فی الحال ان کے ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔

ابیا بدلا ہی کہ فی الحال ان کے ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔

دنیا کی تا ریخ شاہد ہی کہ جہاں کہیں ابیا کیا گیا وہاں صرف ناکامی

ونیا کی تا ریخ شاہد ہی کہ جہاں کہیں ابیا کیا گیا وہاں صرف ناکامی

نازل ہو تیں اور انقلاب رؤنما ہوئے اور با وجود شدید مظالم

اور عذابوں کے زباں بندی اور نظر بندی اور قالونی شکنجوں کے

اور عذابوں کے زباں بندی اور نظر بندی اور قالونی شکنجوں کے

مظام مظلوموں کی اور زبردست زیروستوں کی زبانوں کو نہ سٹا سے۔

برخلاف اس کے بی مظلم اور عذاب اور سختیاں ان زبانوں کی ترقی

ر ہماری زبان ۱۹ر بولائی الم ۱۹رم

•

### ماميان أودؤ

زبانیں کہاں سے آئیں کیسے بنیں ، ایک طویل اور بیچید ، بحث ہی اور اس وقت ہمارے معث سے فارج ۔ البقہ اُردو کہاں سے آئی اور کیسے آئی اور کیسے آئی ، اس لیے کہ اس کی عمر چھوسات سو سال سے زیا دہ نہیں ۔ اسے قدرت ، انسانی ذوق اور ابنانی ضروریا سے نیا ۔

کچھ دیرے لیے آپ جہل فاری کوکسی قدیم جنگل بیں چلے جاتیے۔
دہاں آپ کو تنا ور اور گرانڈ بل درخت، جبو سے برطے بودے، طرح
طرح کی بیلیں، بچولوں کے تخت، فِسم فِسم کی گھا سبی، برطری ہؤ ملیاں
وغیرہ نظر آبیں کی ۔ آپ درختوں بیں بھل بھی لیگے دیکھیں سے۔
دبیت سے ایسے جنھیں ہم جانتے ہیں شلاً، کیلے، انجیر، آم وغیرہ
اور بہت سے ایسے جوہم نے کہی نہیں دیکھے نظے۔

اس کے بعد کسی التجے باغ بیں جائیے۔ بہاں بھی سایہ دار اور نمر دار درخت اور خوش ننا بھول اور بھل دیکھنے بیں آئیں گے۔ بہاں بھی سام کی سے آئی سے آئی سے سیر سب جیزیں باغوں اور جمیوں کی زبینت ہیں، جنگل سے آئی ہیں۔ لیکن النسان نے اپنی عفل و نمیز سے ان بیں جیرت انگیز شکو فرا کارباں کی ہیں۔ ایک آم ہی کو لیجے۔ ایک جنگل کا آئم ہی دوسرا باغ کا آئم، دونوں کے ذاکتے ہیں زبین آسمان کا فرق ہی۔ انسان نے اپنی حکمت سے ان بیں طرح طرح کی ایجادیں کی ہیں۔ انسان نے اپنی حکمت سے ان بیں طرح طرح کی ایجادیں کی ہیں۔ انسان نے اپنی حکمت سے ان بیں طرح طرح کی ایجادیں کی ہیں۔ انسان سے اندھ باندھ کر بے شمار تشہیں بنا تبیں اور ان بیر، تطبیف نوش بوئ

دائق اور ارتني پيراكين - اول اول يرسب كيم جمين دون كى بدوت مبتراً یا، میر تجارت نے اُسے اُکھارا۔ شوق اور تجارت نے مقابلے یہ اكسايا، مقابلے نےكش مكش پداكى، بيكش كمش ہى جوبناتى، سنوارتى اور انجهارتی ہو۔ کا تنات کی ہر چیز کی بقا اس کی کش مکش پر ہو۔ قریب قریب یهی حال ہماری اُردؤ زبان کا ہو جس وقت ہے وجود میں آرہی تھی کسی کو اس کا علم نو کیا احساس بھی منہ تھا مر کوئی سی زبان بی رہی ہو۔ البتہ فدرت یعنی تفاصائے ونت ابنا کام کر رہا تھا۔ تدرت کے فالان بھی عجیب و غربیب اور مراسرات ہوتے ہیں۔ وہ اپنا کام مچکے میکے کرتے ہیں خواہ کسی کو جرام باند ہو انانی معاملات بیں میر عجیب بات ہو کہ جو بینرسب سے قریب ہوتی ہی اس پرسب کے بعد نظر پڑنی ہی جب کہ ہم فارسی، ع بی،سنسکرت پر فرابفتنه سفف اور ان کی تصافیف اور کلام کے مزے لے رہے تھے۔ یہ غریب اور حفیر بولی مجیکے مجیکے ہمارے گفرون ، بازارون ، خانقا بون اور نشکرون بین گفر کر رہی تھی۔ بی سے اسے غریب اور عقبراس سے کہا کہ اس وقت یہ بازاری ا ورعامیانه خیال کی جانی تھی اور اہلِ ادب اور اہلِ ذوق است مونھ نہیں سکاتے تھے۔ یہاں مک کہ اس کاکوئی نام بھی مذتھا میب دارالحکومت دیلی کی اس باس کی بولی برفارسی کی علم نگی تو ب وجود میں ایک کسی نے وانستہ فلم مہیں لگائی اور ندکیی جما عمق اور الجمن نے بیمشورہ ریا۔ بیر قدرت کے کام سے۔ وقت کی بات مقى، وقت كاتفاضا الل بهرات كوى نبين روك سك ـ جوزمان

کی پیزوریت اور حالات کے مناسب منا ہی وہی ہو کے رہنا ہی اس وفنت اس كى صرورت تفى يبوليان اورموبود تقبس ليكن برسب مقامى ا يقد الخار و د نفيل م عكومين أي وسعت سك سانه ابك عام ا وروسيج نوان کی عزورت کلی اور وہ حرف فلم سکانے ہی سے بیارا ہوسکنی کلی اور اس فلم ریکانے میں فانح اور مفتوح دونوں شریک سکھے۔ حب اس 'فلی زبان کی بوباس اور رسیلے بن کسے نوگوں کے کام ور بن انتفاہوتے تواس كا چرچا بهيلا- ففيراور مؤنى ، ناجرا وربينيه ور، لشكري اور بازاری است دور دور نک سٹ کے کئی اور جہاں گئی مقبول ہو گئی ب آخر کارجب ہر بے نام اور عوام کی بول جال سے نکل کرسندیاؤب وانشا مك بهبني توبهلي بار است ام كاشرف بخشا كبا بعني ريختركها تي اور البعديين أردوسيس موسوم الوئ جراب اس كاليمام اور مفبول نام يويه ابل دون نے استے برانکھوں پر رکھا سنعرائے شعر وسخن کی محفلیں گرم کیں - فقرا اور صوفیا کی تلفین، واعظوں کے وعظ، بحث ا در منا طرے سب ایسی بیں ہو نے سکتے مصنفین اور مؤلفین نے تابی، منرجیب نے تر سی اور ادارات فی اور ادارات اسان اور ادارات اور اور ادارات ادارات اور ادارات اور ادارات ادارات اور ادارات ادارات اور ادارات ادار شروع کید اس وقت فارسی کا برل بالا تفاراس سے اس کا مفایل ہتوا پینفا بلے بیں فارسی کی بار اور اُردؤ کی بعیب ہوتی ۔ فارسی کو مڻا کر د فترول اور عدالتوں بیں بہنچی ۔ مدارس بیں وا نعل ہوتی ، ذربعتلیم ی واجهاد رسامے عاری ہوئے ، بہت سی الجمنیں اورا دارے س کی جیابت اورانتا عت سے لیے فائم اورت علم وا دب بیں ر فی اور علوم و فنون بین کتابین تکھی جائے گئیں۔ غرص ہراغتبار

JAPW:

سارے ملک پر جیا گئی اور ہندائنان کی مشترکہ اور عام زبان مانی جانے لگی ۔ اُر دؤکی یہ جِیت ذوق صرورت اورکن مکن سے مال ہوتی ا دراب بھی اتھی کی بلدولست ہوگی۔ ایک ون کا کامور مقاراس میں صاریاں لگیں۔ یہ ہمارے بزرتوں کی رجس میں ہر وہ و ملت سے لوگ تھے اسلسل مفتقت اور محنت وكوسشن اور عبال كالبيول، دل سوزيول اور قربانيول كانتيج بيو- بيراردوك في الى تقدير بهارسه لي بياسرايد جھوڑ گئے ہیں میں سکے ہم وادمقع جی - جو لوگ برار گوں کے ور نے كوفاكم ر كي اورنرقي دين اين وه سبوت كبلاسف بي، بواس سے غفلت برستة اور نلف كرية بين وه كيوت بين ما خلف بين بهم ان بزرگوں کا ذکر خیرسے کرتے ہیں اس لیے کہ انھوں نے ابیا عظیم اشان كام كيا- الريانية ميا سية مي كراب كانام بهي نبكي سے يا وكيا جائے توان کی شال ایف سائے ر کیے -ہم پربڑی ذیے داری ہو اس کے کہ وقت نازک اور سخت ہی اگر دؤ پھار، اسی ایسی شیریں ، وہی اور علمی وا دبی زبان نہیں بن گئ - اس سنے برشی برطی معینتیں اور الم فتن حسليل الى ، راست براست مقابل كه الى اس في واللي بولیوں کو نیجا دکھایا۔ اس بید کہ وہ منفایی اور محدود نہیں۔ اس نے فارسی کو محالا اس لیے کہ وہ غیر تھی۔ اس نے دوسری بولیوں بر فرقتیت اور فضیلت حاصل کی اس لیم که اس میں مندوسلم دونوں کی تہذر بیوں اور دونوں کے اتحاد کی جھلک تھی اور اس بیے کہ اس کے مامروں سنے اس کے سنوار سنے، بنا نے اور نرقی و بیتے ہیں

دل وجان سے جدوجہد کی اور اپنی کوسٹش بیں کوئی دفیقہ الحانہ رکھا۔ اب بھروہی چال آبر کی ہی شہر مات بچنے کے لیے بہلے سے دیا وہ جدوجہدا ورسمی کی صورت ہر۔ اُردو کو جو حینتیت اور اہمیت صاصل ہو جبی ہی اسے قائم رکھنا حامیان اُردؤ کا فرص ہی۔ اگر ہم نے اسی ہمت اور حصلے سے کام لیا جو بزرگوں کا شیوہ تھا تومِلاشبہ جیت ہادی ہی۔ دل میں نگن ہو ادر نیت میں فلوص تو آرمی کیا جیت ہادی ہی۔ دل میں نگن ہو اور نیت میں فلوص تو آرمی کیا گھی نہیں کرسکتا۔

اکٹرلوگ جمے پو جھتے ہیں کہ ہم اُردؤ سے بیے کیا کام کریں ؟

جبیاکہ بی نے عمل کیا جو چیرسب سے قریب ہوتی ہی اس پر
نظر نہیں پر تی ۔ کام سے بیے بہت وسیع میدان ہو۔ اس سے دوبیلو
ہیں ایک زبان کے علم وادب ہیں اضافہ اور ترتی، دوسرا زبان کی
اشاعت بین لوگوں کو تدرت نے صلاحت عطائی ہی ابشرط کم
اشاعت بین لوگوں کو تدرت نے صلاحت عطائی ہی ابشرط کم
ان کا صبح اندازہ کیا گیا ہو) وہ علی وا دبی تخیبی کام کریں جن
بیں یہ استعما و نہیں وہ اشاعت ہیں کوسٹسٹن کریں۔ اُردؤکتابیں
اور رسالے بڑھیں، دوسروں کو بڑھنے کی ترغیب دیں۔ گھروں
بیں فاص کر لڑکیوں اورعورتوں کو اُردؤ پڑھائیں۔ اُردو بولیں، لوکیں،
خط کی اُردؤ ہیں تکھیں، نام کی تختیاں اُردؤ ہیں ہوں، صاب اُردؤ ہیں اُردؤ ہیں نام کی تختیاں اُردؤ ہیں ناانصانی ہوتی
ہر اس کی اصلاح کی کوسٹسٹن کریں۔ اُن پڑھوں کو پڑھا تیں،
ہر اس کی اصلاح کی کوسٹسٹن کریں۔ اُن پڑھوں کو پڑھا تیں،
ہر اس کی اصلاح کی کوسٹسٹن کریں۔ اُن پڑھوں کو پڑھا تیں،
ہر اس کی اصلاح کی کوسٹسٹن کریے۔ ہیں ان سے تعاون کریں، ان کی

مددكري عض اس فنم كي سيكر ول كام بي جوبر شخف ايني بساط اور حالات کے مطابق کرسکتا ہی۔ امداد کے منعتن ایک بہت برانا اور بہابت بامال اور فرسؤوہ مقولہ ہو۔ تاہم یا در کھنے کے قابل ہی واسع، قدمے، سخف، جس کسی نے بیمفولہ بنایا تھا وہ برا دانی مند تھا۔ اس کی عقل مندی اس ترتیب یں ہی جواس نے قائم کی ہوسب سے مقدّم" واسع الوركفا جوبربرا البرهامالم بو كهن بي " دينا " بري شكل ہولیکن " لینا" بھی کچھ اسان بہیں ۔ اس شکل کو اُسان کیجے۔ دینے کی عادت الرانيا ول كول كرويجيكم ما نكفى كاحب نرديم دوسرا درجه "فدف" کا ہولین جو دام نہیں دے سکتے وہ عدوجبد ا ورسنی کریں ۔ آخری درجہ "سنخے" کا ہی۔ لیکن آج کل معاملہ برنکس ور کیا ہو سفے اول ہوگیا ہے اور واف انجرہم باتیں بہت کرتے ہیں اور کام کم۔ زباده نفز برس كرف سے قوت عمل صنعيف موجاتي ہو- يہي وجر ہموكم ہمارے کام صنعیف ہیں۔ بوشخص اور قوبیں کام سے جی بجراتی ہیں الخبس كبھى الاوى تضبب نہيں ہوسكتى۔ انسان كى نجات استقلال سے محنت اور کام کرنے میں ہی۔ کسی کو باتیں اور تقریریں کرنے کاحق نہیں۔ جس نے کچھ کرکے مذ دکھایا ہو۔ خالی بانیں طبل ہی کی اوازیں ہیں۔ اس کیے میں جا ہنا ہوں کہ ہمارے گھروں ، کا کبوں اور جائے خالوں اور دفتروں بیں جلی فلمسے عکم مبلہ براکھ وبا جاتے: " باتين كم اور كام زياده"

فردوسی نے کیا نوب کہا ہوسہ بزرگی سراسر زگفتار نبیت دوص رگفنہ جوں نیم کردازمیت لَّهُ مِي

منعقده مرابیل اونشل ازدو کا نفرنس منعقده مرابیلی استان از این افتاحی نفرید) کی افتاحی نفرید)

ای صاحبوا آب سے اس وقت صوباتی اُردوکا نفرنس کا انتقاد کردیکه وقت کی ایک بہت برطی حزورت کو بدراکیا ہو۔ بیربرا انقلاب گیر اور بھگام نیز زمانہ ہو۔ ہمیں اپنے حالات، اپنی حزورتوں، اپنی فاہیں اور اہلینوں کا جائزہ لینا اور اس اٹل وقت کے لیے تیار بونا ہو ہونے سامان اور ارادوں کے ساتھ آنے والا ہو۔ زمانہ کسی کی رؤ رعایت مہیں کرنا۔ جونے حالات کے لیے تیار نہیں وہ نااہل سمجھ جائیں کے اورجو نااہل ہم وہ نااہل سمجھ جائیں کے اورجودہ زمانے اور حالات ہی میں نہیں مبکر ہرزمانے میں انسانی زندگی اور الان کی ترقی میں نہیں مبلکہ ہرزمانے میں انسانی زندگی اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں نہیں مبلکہ ہرزمانے میں انسانی زندگی اور تاریک نظرے و میکھا جائے گھو آسی پر دارو مدار رہا ہی ۔ اگر گہری اور باریک نظرے و میکھا جائے توزبان کا مسلم قومیت کا مسلم ہو۔ اگر گہری اور باریک نظرے و میکھا جائے اور تیادی اور این کو اس نظرے دیکھیے اور پر کھیے۔ اور تیادی اور این کو اس نظرے دیکھیے اور پر کھیے۔ اور تیادی اور این کو اس نظرے دیکھیے۔ اور تیادی اور این کو اس نظرے دیکھیے۔

یہ بات بین خاص طور پر آب سے گوش گزار کرنا جاہتا ہوں کہ ہم کسی تر بان یا ہوئی کے تفالف نہیں اور نہ کسی زبان اور ہوئی کی ترقی کی راہ بین حالی جی۔ ماوری زبان ہرایب کو عزیز ہوتی ہواور مہوتی جواور وہاں مہوتی جاسیے۔ اینے حلقے بیں اس کا ایک خاص در جہ ہواور وہاں اس کے کارآر ہونے بیں شہم نہیں ۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور

زبان بھی ہی جس کا درجه ما دری زبان سے بھی منقدم ہر اور وہ قومی زبان ہی-سنارهی بویا بنجایی باکوتی اور بولی صرف اینے ابنے صلفے بیں مورود ہیں،اس سے باہر کچھ کام نہیں آئیں سارے ملک ہن سنان ہی اُروف ہی ایک ایسی زبان ہی جواکثر صوبوں بی بلکہ نفزیباً ملک کے سرعلاتے میں بولی بیلمجھی جانی ہوا در ملکی یا قومی زبان ہمسنے کا حق رکھتی ہو۔ کیوں کہ یہ مختلف فرقوں اور قوموں اور نہند یموں کے مبیل ہے بنی ہی اور ہندومسلانوں اور دوسری قوموں نے اس کے بنانے میں ادر ترقی دینے بی مل کر کوشش کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بیں ان سب کے نعيالات وجذبات اور تناريون كارنگ بابا جاتا بهي اس كے رواج سے آپ کا رشتہ اپنے تمام بھاتیوں سے اور ٹلک کی دوسری فوموں سے زبا ده مشحکم اور قوی ہوجائے گی۔ اس کے بیمعنی تنہیں کہ سندھی نیر رہے۔ وہ حرور رہے گی اور اُسے رہنا جا ہیے ، سکن اس کے ساتھہی قرمی زبان کا سِکھنا پڑھنا لازم قرار دیا جائے تاکہ قومتیت کی رؤح افشرده نه بوسنے باتے۔ مجھے برمعلوم کرکے بہت خوشی ہوتی کہ مجلس نصاب سے

باد کے کم کرنے کی ایک صورت ہے ہوسکتی ہی کہ پراتمری کی تبیسری اور چوشی جماعت ہیں جھوٹی جھوٹی دو آسان ریڈریں ایسی داخل نصاب کر وی جا ہیں جن ہیں زیادہ تر وہ لفظ ہوں جو سنر سے اور اُردؤ ہیں مشرک ہیں تو ان کا پڑھنا طالب علموں کے بیے کچھ زیادہ بار نہ پڑگا۔ فاص کر جب کہ سندھی اور اُردو کا رسم خط تقریبًا یک ساں ہی انٹر پاؤل فاص کر جب کہ سندھی اور اُردو کا رسم خط تقریبًا یک ساں ہی انٹر پاؤل کی بورڈ فار انٹیکلو انڈین اینٹر یور بین ایجو کیشن نے بالانفاق ہو طوکیا ہی کہ اُن کے مدارس ہیں اُردو پہلی جماعت سے پڑھائی جاست سے اُردؤ کہ اُن کے مدارس ہیں اُردو پہلی جماعت سے پڑھائی جاست سے اُردؤ سیکھنا بار نہیں ہی تو سندھی لڑکوں کے لیے بہلی جماعت سے اُردؤ میں اُردؤ کا پڑھائی اور چوشی جماعت میں اُردؤ کا پڑھائی اور چوشی جماعت میں اُردؤ کا پڑھائی وہ دشواری نہیں ہوسکتا۔ فصوصاً حب کہ اُن کے لیے رسم خط کی وہ دشواری نہیں جو انٹیکلو انڈین اور لور بین لڑکوں کے لیے تیم خط کی وہ دشواری نہیں نصاب کے اس فیصلے پر نظر تا تی لئے لیے ہی۔ میری داسے بیں مجلس نصاب کے اس فیصلے پر نظر تا تی

ایک دوسری تجویز جس کی طوف بیس آب کی نوجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں یہ ہو کہ جس طرح حکومت نے سندھی زبان کے بیے ایک بور فرقا کم کیا اسی طرح اور اسی ہنج پر اُرووزبان وا دب کی ترقی کے لیے بھی ایک بورڈ خا کم کیا جائے۔ اس بورڈ کے خاتم ہونے سے ہمت سے فرائد منصور ہیں۔ اس کے قیام سے قو می اور ملکی زبان کی ترویج واشاعت ایک اصول کے نخت فایل اطمینان طور پر ہوگی۔ ہمیں حکومت سے ایک اور صرور می در تواست کرنی بڑے گی وہ بیک دیوانی اور فرج داری عدالتوں میں ایسی در نواستیں ہو

مروؤ زبان اوررسم خط میں لکھی ہوں ، فبول کر لی جائیں۔ حبب بیر اثر طح باگیا که صوب کی نعلیم میں ہندستانی زبان کا داخل کرنا قومی اور ملکی اتحاد کے لیے لازم ہو تو اس در فواست کے قبول کرنے بی کوئی امرانع مذ ہونا جا ہے۔ یہ امراس انحادے برطھانے میں بہت زیا دہ ممداورمعاون ہوگا ۔جسمصلحت کی بنا پر اس زبان کا مدارس میں واخل کرنا روا رکھا گیا ہواسی صلحت کے بیشِ نظر ہماری یہ درخواست ہو اگر حکومت نے ہماری ان معمولی درخواستوں کومنظور کر لیا زاور قوی امید ہوکہ صبح طریقے پر بیر مسائل بیش کیے گئے تو صرؤر منظؤر کر بے جائیں گے ، تو آپ لینین جانے کہ اردؤ زبان آپ کی زبان ہوجاتے گی۔ برہمارےسامنے کی بات ہوکہ جبسے بنجاب نے اُردو کواپنا بنا لیا توان میں ایسے اعلا درہجے کے صاحب فکر، شاع اور ا دہیب اور انشا پرداز پیدا ہوئے اور ہیں جن پر ہمیں بجا طور پر فخر ہی۔ اگر وہ أردؤكو اختبار مذكرت توكيا وه اس قابل رشك ورج تك بهنج سکتے تھے۔ یہ سب اُر دو کا طُفبل ہی۔ اگراآب نے بھی یہ تہتی کرلیا تو بقین جانبے کہ جید ہیسال بیں آب ایسی ترقی کریں گے کہ وگوں كو حيرت بهو گى . كيون كه آب كى سبرت ا در آب و بوا بين كجه جيزي اسبی باتی جاتی ہیں جفیں دوسروں پر تفوق ماصل ہو۔ حب بنجاب بیں اُردؤ کی ترتی سے بنجابی مرمہیں گئی تو ای کو اند بیٹے کی کوئی وجہ تنہیں ملکہ میرا نفین ہو کہ اُردو کی تروزیج سے سندھی 🛒 كوطرح طرح كے فائدے بہني گے۔

ارد کو زبان کا دامن بہت وسیع ہوگیا ہی اور اس نے اپنی

گوناگوں صداحیتوں کی وجہ سے حیرت انگیز ترقی کی ہو۔ مذہب، تاریخ،
اوب ادر دیگر علوم دفنون برکتابوں کی بو گہرتات اگردو بیں ہی وہ
ہماری کسی زبان بیں نہیں سیرساراعلمی وا دی دخیرہ بنابنایا آب
کی ملک ہرجائے گارکسی مقامی ہولی کو اس درج تک بہنجنے سے لیے
سالہا سال درکار ہوں کے اور بھر بھی شبہ ہو کہ دہاں تک پہنچے
با نہ بہنچ اور اس بیں تو مطلق شبہ نہیں کہ ہندستان کی کوئی صوبائی
بیان صوبائی اور بین قومی زبان کبھی نہیں بن سکتی۔

، اس ذمانے بیں جب کہ ہمارے ملک بیں اندرادر باہرنفاق و افتراق کی آگ بھڑک رہی ہی۔ اس کے عفنڈاکر نے کے سیے اُردؤ ہی کام اس نے پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی یہ صلاحتیت اسی بیں ہی۔ یہ نوٹے ہوئے رشتوں اور دلوں کو جوٹے گی، میٹکے ہوئے بھا تیوں کو بھر کیک دل ویک عبان کر دے گی اور تومیت کی دؤح بیں نیا ولولہ اور نتی اُسٹیس بیاکر دے گی۔

ین اس کا لفرنس کے منتظموں ا درسر پرستوں کو تہ دل سے مبارک ہا دونیا ہوں کہ الفول نے عالات کا صبح اندازہ کرے کراچی مبارک ہا دونیا ہوں کہ الفول نے عالات کا صبح اندازہ کرے کراچی میں اس کا النفا دکیا اور مجھے لفین ہو کہ اس کی کوششیں باراورہوں کی اور ہماری قومی زبان اُردو کی بنیا د برخس و خوبی تائم ہر جائے گی۔ اس نفین اور و تو تی کے ساتھ بنی دلی خلوص اور مسترت سے اس کا نفرنس کے افتاح کا اعلان کرنا ہوں۔ بہتر کی اس کام کوشروم کی اور ادا دوں۔ سے آبی سے اس کام کوشروم کی اور ادا دوں۔ سے آبی اس کام کوشروم کی ایک ہو اور ادا دوں۔ سے آبی اس کام کوشروم کی ایک ہو اور ادا دوں۔ سے آبی کی اس کام کوشروم کی ایک ہو اور ادا دوں۔ سے آبی کو مبارک ہو اور ادا دوں۔ سے آبی کی مشروم کی کیا ہو اور ادا دوں۔ سے آبی کی دیں اور ادا دوں۔ سے آبی کی دیں دوران اور ادا دوں۔ سے آبی کی دوران کی دیں دوران کی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

انجمن ترقی اُ ردو (بهند) کا بندره دوره اخبار

برنهینی کی بهای اورسولهوی تاریخ کوشائع بوتا بو

انجمن ترقی اُ ردو (بهند) کا سعرهایی رساله

انجمن ترقی اُ ردو (بهند) کا سعرهایی رساله

ارجنوری ، ابریل ، جولائی اوراکتوبری شاقع بوتای

اس میں اوپ اور زبان کے بربیلوبریک کی جاتی بوتی بی ان برتبهوای رسائے

خاص اندیا ذرکھتے ہیں ۔ اُردو میں جوک بی شاقع بوتی بی ان برتبهوای رسائے

کا ایک محصول واک وغیره ملاکرسات زبوسی انگرزی داکھ رُفور سکته عنما نیر )

مالا نه محصول واک وغیره ملاکرسات زبوسی انگرزی داکھ رُفور سکته عنما نیر )

ماسا مند کی قبمت ایک ربید باره آنے ، درو رُبو سکته عنما نیر )

ماسا سکس ایک ربید باره آنے ، درو رُبو سکته عنما نیر )

در رابئریزی مینی کی بهتی تاریخ کا جامع عنما نید حیدر آبا دست شائع بوتا ہی )

در رابئریزی مینی کی بهتی تاریخ کا جامع عنما نید حیدر آبا در خالات کوارو و دانو رہ مقبول کیا

در رابئریزی مینی کی بهتی تاریخ کا جامع عنما نید حیدر آبا دست شائع بوتا ہی اس مقبول کیا

در رابئریزی مینی کی بهتی تاریخ کا جامع عنما نید حیدر آبا دست شائع بوتا ہی کا سائنس کرمسا کی اور دخالات کوارو و دانو رہ مقبول کیا

# خطبات عبدالحق

یابائے اُرُدو ڈاکٹر مولوی عبالی صاحب کی تبین پرمغزاور یا دگا ر تقریروں کامجویہ ، تاریخ اوب اُردو کے طلبہ کے لیے یہ خطبے نہا بت مفیدا تصییرت افروز ہیں قیمت مجلد ایک میں دھی، بلیست

## جن تنفيرات عبرالحق

اُردو کے محنِ اعظم ڈاکٹر مولوی عبدالی صاحب کے تعبی ول جہبوہ ' تنقیدی مضامین کا مجموعہ ۔ قیمت صرحت است

اُردو کی این ای نشو و نماس صوفیا کرام کاکی تصنیف و اکثر مرادی عبدائی صاحب - اس کتاب سے آپ کوسلا

ہوگا کہ اُردوز بان کی امتا عت وتر دیج میں صوفیائے کرام نے کیا کا ، قسبت طابعہ کا مشاکلاتھ

## مربیٹی زبان برفارسی کااٹر

فارسی زبان کے جواثرات مریکی کے قواعدواسالیب اور مختلف نوعیتوں کی تحریروں بریڑے ہیں ان کوڈاکٹرمولوی عبدالحق صاحب نے الاکتاب میں نہایت سے واضح کیا ہو یتھیں۔

انجمِن ترقی اُزدو دہند، دہلی

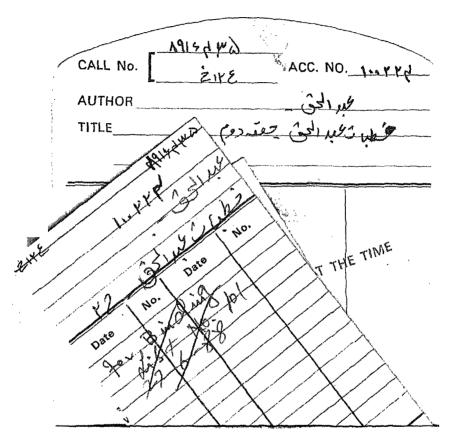



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.